## اشکہائے بے قرارازمن پذیر

والدمحترم جناب محمد قاسم صاحب رحمه الله

متوفى ١٣/محرم الحرام ٢٢٣ إه مطابق 8 اپريل 2001

## کے نام کہ

فصلِ اللی کے بعد، جن کی مُسنِ تربیت اور دُعاہائے نیم شب نے مجھ حقیر کواس کتاب کی تالیف کا لائق بنایا۔

"اَللَّهُمَّ اغُفِرُلَهَ وَارُحَمُهُ وَعَافِهِ وَاعُثُ عَنَهُ وَاكُرِمُ نُزُلَهُ وَوَسِّعُ مُدُخَلَهُ وَاغُسِلُهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلُجِ وَالْبَرَدِ وَنَقَّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ بِالْمَاءِ وَالثَّلُجِ وَالْبَرَدِ وَنَقَّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ وَالْبَدِلُهُ دَارًا خَيْرًا مِنُ دَارِهِ وَاَهُلاً خَيْرًا مِنُ اَهُلِهِ وَرَوْجًا خَيْرًا مِنُ رَوْجِهِ وَ اَدُ خِلُهُ الْجَنَّةَ وَاَعِدُهُ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِد" (مسلم)

''الها! توان کے گناہ بخش دے اور ان پر رحم کر اور ان کو عافیت دے اور ان کو معاف کردے اور ان کی اچھی مہمانی کر اور ان کی قبر کو وسیع کردے اور ان (کے گناہوں) کو (بخشش کے) پانی، برف اور اَولوں سے دھودے اور ان کو گناہوں سے اس طرح پاک کردے جیسا کہ سفید کپڑے کو تو میل سے صاف کرتا ہے اور ان کو ان کے دنیا کے گھر سے بہتر گھر اور ان کے یہاں کے لوگوں سے بہتر گھر اور ان کے یہاں کے جوڑے سے بہتر جوڑا وہاں (آخرت میں) عطا کر اور ان بی تیہاں کے جوڑے سے بہتر جوڑا وہاں (آخرت میں) عطا کر اور ان بی تیہاں کے عذاب سے بناہ دے۔'

# اولا د کی اسلامی تربیت

تاليف

محمد انورمحمد قاسم استلفى

ناشر

أحياءملى ميڈيامبی

http://www.ahya.org

| •                                |    | 15 عقیقے سے متعلق اہم باتیں                                      | 52 |
|----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|----|
| فهرستِ مضامین                    |    | 16 _ ناموں کے متعلق اسلامی احکام                                 | 59 |
| ۳۲. • م. م                       | _  | 17 _ بُر ہے ناموں کو بدلنا                                       | 61 |
| 1-عرضِ مؤلّف                     | 9  | 18 _ کنیت والے نام                                               | 64 |
| 1-باب اول:از دوا جی تربیت        |    | 19_ختنه                                                          | 66 |
| 2۔شادی انسان کی فطری ضرورت       | 16 | 20_لڑ کیوں کا ختنہ                                               | 68 |
| 3۔شادی کی برکات                  | 18 | 3-باب سوم : اولا د کے حقوق                                       |    |
| 4۔نیک بیوی کا انتخاب             | 22 | ۰۰۰۰<br>21۔اولاد کے متعلق باپ کی ذمتہ داریاں                     | 69 |
| 5۔ایک واقعہ                      | 24 | 22۔اولا د کے لئے والدین کی دعائیں                                | 72 |
| 6۔ بہو بنانے کا معیار            | 25 | 23۔ بچوں کے درمیان انصاف                                         | 78 |
| 7۔شریف خاندان کی کڑ کی سے بیاہ   | 29 | 24- بچول سے محبت<br>24- بچول سے محبت                             | 82 |
| 8- کنواری لڑ کیوں سے شادی        | 31 | ٠ = ٠ چون ڪ جي<br>25_ باپ اينے بچوں کوکن الفاظ سے مخاطب ہو؟      | 89 |
| 9۔سُہا گ رات                     | 33 | 26۔ بچوں کی بیاری کا شرعی علاج<br>12۔ بچوں کی بیاری کا شرعی علاج | 90 |
| 2-باب دوم: تربيت دورِطفوليت      |    | 27_نظر بد کا علاج                                                | 91 |
| 10۔اولاد کی تربیت پیدائش سے پہلے | 36 | 28_عام جسمانی تکلیف کا علاج                                      | 92 |
| 11۔لڑکی کی پیدائش پرافسوس کرنا   | 42 | 29_نیند میں ڈر جائیں تو پیدُ عا پڑھیں                            | 92 |
| 12 _ كان ميں اذان كہنا           | 47 | 30_اولاد کی <b>وفات</b> پر                                       | 93 |
| 13 يحسنيك                        | 48 | ۔<br>31۔اولا دیر والدین کی نیکیوں کے اثرات                       | 97 |
| 14 _ عقيقه                       | 51 | + ۱۰۰ روء پر مدین کا میدن کا میدن<br>4- باب چهارم : روحانی تربیت |    |
|                                  |    |                                                                  |    |

| 32-ماں کا کروار                   | 102 | 49۔ چوری اور دھو کہ دہی سے اجتناب | 144 |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| 33- توحيد کی تعلیم                | 103 | 50-علمی مجالس                     | 147 |
| 35- بچوں کے لئے چند ضروری آواب    | 109 | 51-گالى گلوچ                      | 152 |
| 36- ڪھانے پينے ڪآ داب             | 109 | 52_منشات كااستعال                 | 156 |
| 37-سونے کے آ داب                  | 111 | 53-سگريٹ نوشي                     | 157 |
| 38-قضائے حاجت کے آداب             | 111 | 54-شراب خوري                      | 159 |
| چھینک اور جمائی لینے کے آ داب     | 113 | 55۔ کقّار کی مشابہت سے پر ہیز     | 163 |
| 39-سلام کے آ داب                  | 113 | شجاعت اور بهادری                  | 167 |
| 40- گفتگو کرنے کے آ داب           | 115 | 56 - عيش كوشي                     | 172 |
| 41- بچوں کے لئے چند ضروری دعا ئیں | 117 | 57_آلاتِ موسيقى كااستعال          | 174 |
| عبادات كاحكم                      | 120 | 58_ٹی وی کی تباہ کاریاں           | 177 |
| 42_وضو كاطريقه                    | 123 | 59_غيرت                           | 180 |
| 43 ـ نماز کاصیح طریقه             | 125 | 60-انٹرنبیٹ کی مصیبت              | 184 |
| 44۔اللہ تعالیٰ کی مراقبت کا احساس | 134 | ایک روح فرسا واقعه                | 185 |
| 5-باب پنجم: اخلاقی تربیت          |     | بے حیائی کا طوفان                 | 188 |
| 45۔ بُری حرکتوں سے بازر کھنا      | 138 | 6-باب ششم : بچیوں کی تربیت        |     |
| حجھوٹ سے نفرت دلا نا              | 140 | 61۔ لڑکیوں کے لئے پردے کا حکم     | 191 |
| 47۔ایک سیِّے الڑ کے کا واقعہ      | 142 | 62-چېرے کا پروہ                   | 196 |
| 48-شهادتِ قِل كاايك نمونه         | 143 | 63-قانونِ حجاب کی برکات           | 200 |
|                                   |     |                                   |     |

| 64۔ پردہ کے متعلق اسلامی احکام           | 201 | 79-استاد کی بددُ عا                       | 251 |
|------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|
| 7- باب هفتم : تربيب حقوق                 |     | 80۔عصری تعلیم اوراس کے نتائج              | 252 |
| 65۔اولا دیر والدین کے حقوق               | 205 | 81۔عربی مدارس اوران کا کردار              | 257 |
| 66_ما <i>ں کا حق</i>                     | 210 | 9-بابنهم :اولا دمیں انحراف اسباب اور علاج |     |
| 66-ماں کی دُعا                           | 212 | 82_غريبي أور مفلسي                        | 262 |
| 67۔ ماں کی بددعا                         | 212 | 83_فضول خرچی                              | 263 |
| 68_باپ کاادب واحترام                     | 116 | 84۔ بخیلی اور تنجوسی                      | 267 |
| 69۔اسلاف کا اپنے آباء سے حُسنِ سلوک      | 117 | 85-غلط <sup>صحب</sup>                     | 270 |
| 70۔والدین کی وفات کے بعد                 | 220 | 86_ يجالا ڈوپيار                          | 272 |
| 71۔والدین کے حق میں اولا د کی دعائیں     | 224 | ایک لڑ کی کے انحراف کا عبرت آموز واقعہ    | 274 |
| 72_اولا داپنے والدین سے کس طرح مخاطب ہو؟ | 225 | 87_يتيمي                                  | 276 |
| 73۔رشتہ داروں کے حقوق                    | 229 | 88-طلاق                                   | 281 |
| 74_ پڑوسیوں کے حقوق                      | 232 | طلاق کا بدعی طریقه                        | 286 |
| 75_مساکین کے حقوق                        | 234 | 89-اولاد پرطلاق کے اثرات                  | 289 |
| 76-اہل مغرب اور انسانی حقوق              | 240 | 90-والدين كى لڑائى اور جھگڑا              | 290 |
| 8-بابهشتم :تعلیمی تربیت                  |     | 91-باپ کی بدسلو کی                        | 296 |
| 77_علم کی اہمیت                          | 243 | 92-غاتمہ                                  | 298 |
| استاد كاادب واحترام                      | 244 |                                           |     |
| 78۔طلبِ علم کے آ داب                     | 250 |                                           |     |

## بسم اللَّم الرحس الرحمي

#### عرضِ مؤلّف

بادے۔ اور انہیں نماز وروزہ کا پابند اور ﷺ مسلمان بنانے کی مقد ور بھر کوشش کرتا ہے، اولاد جب نیک ہوتی ہے تو واقعی آئھوں کی ٹھنڈک اور قلب ونظر کی تسکین وراحت کا سبب بنتی ہے، اولاد کی نیکیوں کا صلہ والدین کو دنیا میں نیک شہرت اور وفات کے بعد صدقہ ، جاریہ کی شکل میں ملتارہتا ہے۔

وَّا حُعَلُنَا لِلُمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ (الفرقان: ٤٨) ترجمه: اله مار رب! بمين

ا بنی بیویوں اور اولا دیسے آئکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پر ہیز گاروں کا امام

لیکن اولا د جب بگڑ جائے تو دل کے لئے ناسُور بن جاتی ہے اور ان کی بداعمالیاں والدین کے لئے والدین کے لئے

ندامت ورُسوائی کا باعث بن جاتی ہیں ، حضرت نوح علیہ الصلوق والسلام کی مثال موجود ہے جب انہوں نے اپنے کا فرائر کے کنعان کی غرق یابی کے وقت اللہ تعالی سے اسے بچانے کی فریاد کی ، لیکن اللہ تعالی نے یہ کہتے ہوئے اس سفارش سے منع کر دیا: ﴿ قَالَ یُنُو حُ إِنَّهُ لَیُسَ مِنُ اَهُلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ عَیْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسُئَلُنِ مَا لَیُسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّی اَعِظُكَ اَنْ تَکُونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ ﴾ (هود: ٢٦) ترجمہ: فرمایا: اے نوح! یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو جسم برعمل ہے، تو اس بات کا مجھ سے سوال نہ کرجس کی حقیقت تو نہیں جانتا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں بات کا مجھ سے سوال نہ کرجس کی حقیقت تو نہیں جانتا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں بات کہ نادانوں میں سے نہ ہوجا۔

اسی کئے اللہ تعالیٰ نے اولا دکو کہیں آ زمائش قرار دیا اور کہیں وشمن کہتے ہوئے ان سے چوکٹا رہنے کی ہدایت کی ہے۔ فرمانِ باری تعالیٰ ہے: ﴿ یَا یُّهَا الَّذِینَ آ مَنُو ُ اِنَّ مِنُ اَزُوَاجِکُمُ وَاَوُلاَدِکُمُ عَدُوَّ لَکُمُ فَاحُذَرُوهُمُ ﴾ ترجمہ: اے ایمان والو! آنً مِنُ اَزُوَاجِکُمُ وَاَوُلاَدِکُمُ عَدُوَّ لَکُمُ فَاحُذَرُوهُمُ ﴾ ترجمہ: اے ایمان والو! تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے وشمن ہیں ، ان سے چوکٹا رہو۔ ﴿ إِنَّمَاۤ اَمُوالُکُمُ وَاَوُلاَدُکُمُ فِئنَةٌ ﴾ (طلاق: ۱۲/۱۵) تمہارے مال اور تمہاری اولا دتوایک آ زمائش ہیں۔

اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بچ والدین کے لئے الله تعالیٰ کی عطا کردہ امانت ہیں ،اور بیا پی فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتے ہیں ،انہیں نکوکار یا بدکار،مؤن یا کافر، صالح یا فاسق وفاجر بنانے میں والدین کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے، اسی لئے مربیء انسانیت جناب محمد رسول الله عیالیہ نے ارشاد فرمایا: "ما من مولود إلا یولد علی الفطرة ، فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه ،، (متفق علیه) ہر

بچہ فطرتِ اسلام پر بیدا ہوتا ہے ، اس کے والدین اسے یہودی ، نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔

اس حدیث میں بچوں کو ایک ایبا کورا کاغذ بتایا گیا ہے کہ جس پر جونقش ڈالا جائے وہ شبت ہوجاتا ہے ، اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لئے کونسا رُخ اپناتے ہیں؟ ان معصوموں کی جسمانی تربیت کے ساتھ روحانی اور مذہبی تربیت کی جائے تو آ گے چل کر ان سے بہتو قع کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ساتھ والدین کے بھی مطبع وفر ماں بردار ہوں گے۔

لیکن مصیبت ہیہ ہے کہ تربیت کا مفہوم عام لوگوں نے یہی سمجھ لیا ہے کہ بچوں کی جسمانی تندرتی کی طرف توجہ دی جائے ، انہیں اچھی غذا اور رہائش مہیّا کی جائے ، جسمانی تندرتی کی طرف توجہ دی جائے ، انہیں اچھی غذا اور رہائش مہیّا کی جائے ، جس کی وجہ سے انسان چاہتا ہے کہ ہر طرح کی مصیبت خود جسیل لوں لیکن میری اولا د پر مصیبت کا سامی بھی نہ پڑے ، وہ خود گھر دُرالباس پہنتا ہے لیکن اپنی اولا د کو نفیس کیڑا پہنانے کی کوشش کرتا ہے ، موٹا جھوٹا خود کھا تا ہے لیکن اپنے بچوں کو بہتر غذا کھلاتا ہے۔

لیکن والدین کی اس قربانی کا متیجه اکثر وہ نہیں نکلتا جو نکانا چاہئے ، والدین کی میہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا لڑکا نیک ، فرمان بردار ، مختی ، جفا کش اور ان کے بڑھا ہے کی لاٹھی اور سہارا بنے ، لیکن افسوس کہ بہت کم ایسے خوش نصیب والدین ہیں جنہیں می سعادت حاصل ہوتی ہے ، اکثر ماں باپ اپنے بچوں کی جوانی اور اپنا بڑھا ہے میں اولاد کی جانب سے لا پرواہی ، نافرمانی ، انحراف، بدسلوکی اور ایذا برسانی کا شکار ہوجاتے ہیں ۔ بقول شاعر:

ماؤں نے جن کوخون پلاکر جوال کیا جیپن کے لوٹے ہی وہ بچے بدل گئے یہ ایک تکلیف دہ صورتِ حال ہوتی ہے کہ جس ماں نے اپنی اولا دکونو ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھا اور ہزاروں مصیبت اٹھا کراہے جنم دیا ، اپنا خون میٹھے دودھ کی شکل میں پلایا ، ان کے آرام کے لئے اپنا چین وسکون برباد کیا اور جس باپ نے انہیں کھلانے کے لئے خود بھوک گوارہ کرلی ، انہیں سایہ میں رکھنے کے لئے خود چلچلاتی دھوپ میں گھنٹوں کام کیا ، انکی اعلی تعلیم کے لئے خود غریب الوطنی کی زندگی گذار لی ایسے ماں باپ کے ساتھ اولا دیر اسلوک کرے۔

لیکن یہ حقیقت ہے کہ اکثر والدین اپنی پوری قربانیوں کے باو جود اولاد کی تربیت کے معاملے میں ڈھیل سے کام لیتے ہیں ، انہوں نے ان کے جسمانی راحت کا بجر پوراہتمام ضرور کیالیکن ان کی اخلاقی تربیت سے بے بہرہ ہوگئے ، دینی اور اسلامی نکتہ ، نظر کو انہوں نے اپنی تربیت میں نظر انداز کردیا ، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اکثر لوگوں کی اولاد ، دین ، ایمان اور اخلاق ، اسلام بلکہ انسانیت سے بھی آزاد ہوگئ ، انہوں نے نہ صرف اپنے والدین کونظر انداز کردیا بلکہ انہیں ان کے بڑھا ہے میں مارا بیٹا ، گالیاں بکیں ، گھر سے نکال دیا ، بلکہ انہیں بھیک ما نگ کرزندگی بسر کرنے پر مجبور کردیا ، بلکہ گئی ایک نے یہ بتلا کر کہ ان کا کوئی پرسانِ حال نہیں ، انہیں حکومت کے لا وارث بوڑھوں کے گھر میں داخل کردیا ۔

یہ وہ مکروہ نتائج ہیں جوہمیں اپنی اولا دکی اسلامی اور اخلاقی تربیت کے معاملے میں غفلت وکوتا ہی سے حاصل ہورہے ہیں ، عام والدین اپنے حقوق سننا تو بہت پیند کرتے ہیں ،کین اپنی اولا دیے حقوق کے متعلق وہ ایک لفظ بھی سننا پیندنہیں کرتے

، یہ بھی قابل افسوس ہے کہ حقوق الوالدین کے متعلق بیسیوں کتابیں عربی اور اردو زبان میں موجود ہیں لیکن اولا د کے حقوق کے متعلق کوئی کتاب مستقل نہیں لکھی گئی ، شَخ الإسلام علامه إبن القيم رحمه الله ني 'تحفة المودود بأحكام المولود،، کے نام سے ایک جامع کتاب کھی لیکن یہ کتاب صرف نومولود کے احکام کے متعلق ہی ہے، اس باب میں، میں نے اس کتاب سے کافی استفادہ کیا ہے، بچول کی اسلامي تربيت كے متعلق فضيلة الشيخ عبدالله ناصح علوان حفظه الله استاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبدالعزريجة ه، ني "توبية الأولاد في الإسلام،، ك نام سے دوجلدوں میں ایک بڑی جامع کتاب کھی ،اور بیاس موضوع پر ایک مکمل كتاب ہے، ليكن افسوس كه فاضل مصنّف نے ہررطب ويابس سے اس كتاب كو بھر دیا ، میں نے اس کتاب سے ' خذ ما صفا و دع ما کدر ،، (صاف لے اواور گدلا چھوڑ دو ) کے اصول برعمل کرتے ہوئے کافی استفادہ کیا ، والد کی ذمتہ داریوں کے متعلق محترم ڈاکٹر فصل الہی حفظہ اللہ ( برادرِخرد علامہ احسان الهی ظہیر رحمه الله ) کی تالیف' حضرت ابراہیم علیہ السلام بحثیت والد،، بہترین کتاب ہے جس کا ہر گھر میں رہنا ضروری ہے۔

اردو زبان میں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کے موضوعات پر کئی کتابیں اور تراجم موجود ہیں لیکن اولاد کی تربیت کے موضوع پر کوئی مستقل کتاب ہمیں نمل سکی ، مُسن اتفاق سے ان دنوں استاذِ محترم شخ انیس الرحمٰن صاحب اعظمی عمری حفظہ اللہ استاذ جامعہ دار السلام عمر آباد کی ، کویت آمد ہوئی . آپ نے مزید دو کتابوں کا پتہ بتایا اور از راہ کرم اپنے ''مرکز بابن القیم مدراس ،، کی لا ببرری سے ان دو کتابوں ''

اسلامی تربیت ،، (مؤلف: مولا نا عبدالوباب حجازی ، استاذ جامعه سلفیه بنارس ) اور '' اولا دکو مسلمان بنانے کا طریقہ، ( مرتب : جناب عبدالله صدّیقی ) روانہ فرمایا. شیخ محترم کی اس عنایت بر میں آپ کا بے حدممنون ومشکور ہوں ۔ جزاہ اللہ خیرا۔ راقم الحروف نے اولاد کی اسلامی تربیت کے متعلق دوحیار جمعۃ المبارک کے خطبے، اردو دان طبق میں کویت کی مشہور ومعروف مسجد" مسجد عبد الرحمن عبد المغنى ، الشرق ،، مين دئے ، تو كھا حماب كى جانب سے تقاضه ہوا كه اس موضوع برایک کتاب ہی تصنیف کروں ، میں کئی ماہ تک اس موضوع سے متعلق کتابوں کے حصول میں سرگرداں رہا ، پھر اللہ کا نام لے کرید کام میں نے شروع کردیا ،تصنیف و تالیف کے کام کے لئے فرصت اور فرحت ان دونوں چیزوں کی سخت ضرورت رہتی ہے اور یہاں کویت میں انہی دوچیزوں کا کال ہے ۔زیر نظر كتاب '' اولادكى اسلامى تربيت ،، مين مم نے ان تمام يبلوؤن كا جائزه لينے كى کوشش کی ہے جواولاد کی اسلامی تربیت کے لئے ضروری ہیں اورمعاشرہ کے تمام افراد کے حقوق بھی مختصرًا ذکر کردئے ہیں ،ہمیں امید ہے کہ یہ کتاب والدین کے لئے اور اولاد کے لئے بھی اینے اپنے حقوق وواجبات ادا کرنے میں مشعلِ راہ ثابت موكى. وما ذلك على الله بعزيز.

کوشش تو یہ کی گئی ہے کہ تربیت کا کوئی اہم پہلواس کتاب میں چھوٹے نہ پائے ، ساتھ ہی یہ بھی کہ کتاب کا حجم زیادہ بڑانہ ہو،اس لئے کہ شخیم کتابیں مفید ہونے کے باوجودا پی ضخامت کے سبب بے تو جھی کا شکار ہو گئیں،اس لئے اس کتاب کو متوسط اور مفید بنانے کی ، نیز زبان وبیان کو بھی عام فہم بنانے اور ضعیف وموضوع روایات

## شادی انسان کی فطری ضرورت

ہرانسان بلوغت کو پہنچنے کے بعد اس بات کی شدید خواہش رکھتا ہے کہ اس کا کوئی ہم سفر، رازدان اور خلوت وجلوت کا ساتھی ہو،اوراس کے لئے وہ ایک جوڑے کا مختاج رہتا ہے تا کہ وہ اس سے جسمانی اور روحانی سکون حاصل کر سکے اور یہ انسانی فطرت ہے جسے بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ فِطُرَةَ اللّٰهِ فَطُرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبُدِيُلَ لِنِحَلُقِ اللّٰهِ ج ذَٰلِكَ الدّینُ الْقَیّمُ وَلَٰکِنَّ النَّاسِ لَا یَعُلَمُونَ ﴾ (الروم: ۱۳۰) ترجمہ: یہ اللّٰہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی درست دین ہے، اس کے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔

لیکن جو معاشرہ اللہ تعالی کے مقرر کردہ ان اصولِ فطرت سے انحراف کرنے کی کوشش کرے گا، نہ صرف خود کو ہلاکت میں ڈالے گا بلکہ سارے انسانی معاشرے کے لئے ایک ناسور بن جائے گا،خصوصا ایسے لوگ جو زُہداور تقوی کی نمائش کرتے ہیں انہوں نے ہر زمانے میں اس فطرت سے منہ موڑنے کی کوشش کی ،خود رسول اللہ علیہ کے مبارک عہد میں کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اللہ تعالی کے مقرر کردہ ان اصول سے فرار حاصل کریں لیکن آپ علیہ نے ان کے ساتھ تخی کا برتاؤ کیا اور یہ واضح فرمادیا کہ جو تحض میری سنت کو تھکرا کرا پنے وضع کردہ اصول کی بابندی کرے گائس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔

سے دامن بیجانے کی سعی کی گئی ہے .اس کے باوجود قصورِ علم وفہم علمی بے بضاعتی اور ادب نا آشنائی کے اعتراف کے ساتھ ساتھ کتاب میں بے شارکوتا ہیوں کے امکان کا اقرار ہے،قارئین سےمؤد ہانہالتماس ہے کہ وہ اسطرح کے ملاحظات سے احقر کومطلع فر ما کرمشکور ہوں ، تا کہ آئندہ اشاعت میں ان ملاحظات برغور کیا جائے۔ بڑی ناسیاسی ہوگی اگر میں ان حضرات کاشکر بیادا نہ کروں جواس کتاب کی تدوین میں میرے معاون بنے 'سب سے پہلے برادرعزیز ساجدعبدالقیوم سلّمۂ اللّٰہ کا جنہوں نے اپنے مؤقر ادارے اُحیاء ملٹی میڈیا جمبئی سے اس کی طباعت کا اہتمام کیا 'بالخصوص رفقائے كار برادران محترم شخ عبد الخالق محمد صادق صاحب وحافظ محمد اسحاق زاہد صاحب حفظہمااللہ کا، جن کاعلمی تعاون وگراں قدرمشورے قدم قدم پر میرے ساتھ رہے ،اور جنہوں نے اپنے مصروف اوقات کا ایک قابل قدر حصّہ اس كتاب كي نظر ثاني مين لكايا. فجزاهما الله أحسن ما يجازي به عباده الصالحين اللّٰد تعالی سے دعا ہے کہ اللّٰہ مؤلف'معاونین اور ناشرین کی اس حقیر خدمت کو قبول فرمائے اور اس کتاب کو عام مسلمانوں بالخصوص نئی نسل کے لئے باعثِ رُشد وبدایت بنائے \_ ربنا تقبّل منّا إنّک أنت السمیع العلیم الله وتب علینا إنَّك أنت التَّوَّابِ الرَّحيم وصلَّى الله وسلَّم على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

محمد انورمحمد قاسم استلفی ص ب 54491 - جلیب الثیوخ -الکویت ۲۹/ رمضان المبارک سیسی مطابق 2002-12-4

## شادی کی برکات

1) نسلِ انسانی کی بقا: ہرانسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میراکوئی وارث ہو، جو میرے بعد میری نسل کو باقی رکھے اور میرے تذکرے کو زندہ رکھے، اسی وجہ سے وہ شادی کامختاج ہوتا ہے اس لئے کہ شادی سے نسلِ انسانی کی بقا ہوتی ہے، جیسا کہ فرمانِ الی ہے: ﴿ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَکُمُ مِنُ اَنْفُسِکُمُ اَزُوَاجًا وَّ جَعَلَ لَکُمُ مِنُ اَنْفُسِکُمُ اَزُواجًا وَّ جَعَلَ لَکُمُ مِنُ اَنْفُسِکُمُ اَزُواجًا وَ جَعَلَ لَکُمُ مِنُ اَنْفُسِکُمُ اَزُواجًا وَ جَعَلَ لَکُمُ مِنُ اَنْفُسِکُمُ اَزُواجًا وَ جَعَلَ لَکُمُ مِنُ اَنْفُسِ کُمُ اَزُواجِکُمُ بَنِینَ وَحَفَدَةً ﴾ (النحل: ۲۷) الله نے تمہارے جوڑے بنائے البتا الله انتقوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمُ مِّنُ نَفُسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمُ مِّنُ نَفُسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمُ مِّنُ نَفُسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمُ مِّنُ نَفُسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمُ مِّنُ نَفُسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا النَّاسُ اللَّهُ وَا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمُ مِّنُ نَفُسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ کَثِیرًا وَنِسَآءً ﴾ (النساء:۱) اے لوگو! تم ایک اس پروردگار سے ڈروجس نے تمہیں ایک جان (حضرت آدم علیہ السلام) کو پیدا کیا اور پھراس سے اس کے جوڑے (حضرت قاعلیہا السلام) کو پیدا کیا اور پھراس سے اس کے جوڑے (حضرت قاعلیہا السلام) کو پیدا کیا اور پھراس سے بہت سے مرداورعورتوں کو پھیلایا۔

وعن معقل بن یسار رضی الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْ : "
تزوّجوا الودود الولود ، فإنّی مکاثر بکم الأمم ،، (أبوداؤد ، نسائی )
رسول الله عَلَيْ کا ارشادِ گرامی ہے: "تم زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ نیج جنم
دینے والی عورتوں سے شادی کرو ، کیونکہ دیگر امتوں کے مقابلے میں مجھا پی امت
کے کثر تے تعداد پر فخر ہوگا۔

عن أنس رضى الله عنه أنه قال: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي عَلَيْكُ يَسأَلُونَ عَنَ عَبادتِهِ ، فَلَمَا أَخْبُرُوا كَأُنَّهِم تَقَالُوهَا ، فقالُوا : " أين نحن من النبي عَلَيْهُ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقال أحدهم :أما أنا فإني أصلى الليل أبدا، وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر ، وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا ،، فجاء رسول الله عَلَيْكُ فقال : " أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إنّى لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكنّى أصوم وأفطر ، وأصلّى وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنّتى فليس منّی ،، ۔ ( متفق علیه ) ترجمہ: حضرت انس رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ: '' تین آ دمی رسول اکرم علیقیہ کی بیویوں کے پاس آپ علیقیہ کی عبادت کا حال دریافت کرنے کے لئے آئے ، جب آپ کی عبادت کی انہیں خبر دی گئی تو گویا انہوں نے اس کو بہت تھوڑ اتصور کیا ، پھرانہوں نے آپس میں کہا:'' ہمارا رسول اللہ عظیہ سے کیا مقابلہ ، اللہ تعالی نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دئے . پھران میں سے ایک نے کہا:'' میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا،، دوسرے نے کہا:'' میں زندگی بھرروزہ رکھوں گا تبھی روزہ نہیں جھوڑوں گا ،، تیسرے نے کہا :'' میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور تبھی شادی نہیں کروں گا ،، پھر آ پ علیہ تشریف لائے اوران سے فرمایا: '' کیاتم لوگوں نے ہی ہیہ باتیں کی ہیں؟ اللہ کی قتم! میں،تم سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا اور اس کا تقویٰ رکھنے والا ہوں ،لیکن میں روزه رکھتا بھی ہوں اور چیموڑ تابھی ہوں ، رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے شادی بیاہ بھی کرتا ہوں ، یاد رکھو! جو میری ستّ اور طریقے سے منہ موڑے وہ میرانہیں ہے۔

2) اخلاقی بگاڑ سے تفاظت: شادی کی برکت سے آدی اخلاقی بگاڑ سے محفوظ ہوجاتا ہے، اس کی آنکھیں خیانت اور شرم گاہ زناکاری سے محفوظ ہوجاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ علیہ سے مروی ہے: ''یا معشر الشباب! من یستطع منکم الباء قالمیتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنه له و جاء ،، (رواہ البخاری و مسلم عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ) اے نوجوانو! تم میں سے جوشادی کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیئے کہ وہ شادی کرلے کیونکہ بینظر کو جھکانے والی اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے والی ہے، جوشادی کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہئے کہ وہ کشرت سے روزہ رکھے، اس لئے کہ وہ اس کے لئے گناہ سے بچاؤ کے لئے ڈھال ہے۔

3) روحانی اور نفسانی سکون: ﴿ وَمِنُ آیَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَکُمُ مِنُ اَنْفُسِکُمُ اَوْ اَلَٰهُ اور نفسانی سکون: ﴿ وَمِنُ آیَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَکُمُ مِنُ اَنْفُسِکُمُ اَوْ اَلِیهُ اور خَعَلَ بَیْنَکُمُ مَّوَدَّةً وَّرَحُمَةً جِ اِنَّ فِی ذَلِكَ اَنُواتِ لِقَوْمٍ یَّتَفَکَّرُونَ ﴾ (الروم: ٢١) ترجمہ: الله تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس کے تمہارے جوڑے بنائے ، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرواور تمہارے درمیان محبت اور مہر بانی ڈالی ، ان میں غور کرنے والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں۔

مولانا ابوالکلام آزادر حمة الله علیه اس آیت کے تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "
خدا کی حکمت کی نشانیوں میں ایک نشانی بیہ ہے کہ اس نے تمہارے لئے تم ہی میں
سے جوڑے پیدا کردئے ، یعنی مرد کے لئے عورت اور عورت کے لئے مرد، کین خدا
نے ایسا کیوں کیا؟ اس لئے کہ تمہاری زندگی میں تین چیزیں پیدا ہوجائیں ، جن

تین چیزوں کے بغیرتم ایک مطمئن اور خوشحال زندگی حاصل نہیں کرسکتے ، وہ تین چزیں یہ ہیں: 1) سکون 2) مؤدت 3) رحمت ﴿ لِتَسُكُنُو ٓ اللَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَّرَحُمَةً ﴾ سكون عربي مين شهراؤاور جماؤ كو كهتي بين، مطلب بيهوا کہ ان کی طبیعت میں ایسا ٹہراؤ اور جماؤ پیدا ہوجائے کہ زندگی کی بے چینیاں اور یریثانیاں اسے ہلا نہ سکیں لیکن محبت کا بیرشتہ یا ئیدار نہیں ہوسکتا اگر رحمت کا سورج دلول پر نہ چکے، رحمت سے مقصود یہ ہے کہ شوہر اور بیوی نہ صرف ایک دوسرے سے محبت کریں بلکہ ایک دوسرے کی غلطیاں اور خطائیں بخش دینے اور ایک دوسرے کی کمزوریاں نظر انداز کردیئے کے لئے اپنے دلوں کو تیار رکھیں ۔رحت کا جذبہ خود غرضانہ محبت کو فتیا ضانہ محبت کی شکل دیدیتا ہے ، ایک خود غرض محبت کرنے والا صرف اپنی ہی ہستی کو اپنے سامنے رکھتا ہے ،لیکن رحیمانہ محبت کرنے والا اپنی ہستی کو بھول جاتا ہے اور دوسرے کی ہستی کو مقدّم رکھتا ہے ، رحمت ہمیشہ اس سے تقاضہ کرے گی کہ دوسرے کی کمزوریوں پر رحم کرے ،غلطیاں اور خطا نیں بخش دے ، غصّه ، غضب اور انقام کی پر چھائیں بھی اپنے دل پر نہ پڑنے دے۔ (تبرّ کاتِ آزادٌ ، مرتب مولانا غلام رسول مهرُّ: 146\_147)

4) بیار یوں سے بچاؤ: شادی نہ کرنے کے نتیج میں انسانی معاشرہ خطرناک اخلاقی اور جسمانی بیار یوں کا شکار ہوجاتا ہے، جیسے زنا کاری، فحاشی اور ناجائز جنسی تعلقات کی بنا پر لاحق ہونے والے بے شار امراض، جن سے جسم کمزور ہوتا ہے اور بیاریاں پھیلتی ہیں اور ان امراض میں مبتلا آ دمی اگر شادی بھی کرلے تو وہ اپنی صحت کے ساتھ اپنی بیوی اور اولاد کی صحت کا بھی خاتمہ کردیتا ہے۔امام ابن قیم رحمہ اللہ

#### نیک بیوی کا انتخاب

شادی کے ندکورہ فوائد کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ آ دمی نیک بیوی کا انتخاب کرے، جبیبا کہ رسول اللہ عظیاتہ نے نیک بیوی کے اوصاف میں ارشا وفر مایا:''ما إستفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خير له من زوجة صالحة ، إن أمرها أطاعته ، وإن نظر إليها سرّته ، وإن أقسم عليها أبرّته وإن غاب عنها حفظته في نفسهاو ماله ،، (إبن ماجة) ترجمه: مومن في الله تعالى ك تقوی کے بعد نیک بیوی سے زیادہ بہتر چیز حاصل نہیں کیا ،اگر وہ اسے حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت کرتی ہے ، اگر اس کی طرف دیکھا ہے تو اسے خوش کر دیتی ہے ، جب وہ اس پرفتنم کھا بیٹھتا ہے تو اس فتنم کو پوری کرنے میں اس کی مدد کرتی ہے ، اور جب وہ اس سے غیر حاضر ہو تو اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے اور اپنی آبرو کی بھی ۔اورایک حدیث میں آپ علیہ ارشاد فرماتے ہیں:''الدنیا کلھا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ،، ( رواه مسلم (٢٣٩ ) باب : خير متاع الدنيا المرأة الصالحة . عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ) ترجمہ:" دنیا ساری کی ساری سامانِ زندگی ہے اور اس متاع دنیا میں سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے "۔آ دمی کے لئے ضروری ہے کہ وہ ظاہری نئسن وخوب صورتی پراخلاقی اورمعنوی مُسن کوتر جیح دے ، اور الله تعالی کا بھی یہی معیار ہے ، جسیا کہ صدیث میں ہے :" إن الله لاينظر إلى صوركم وأجسادكم وإنَّما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم،، ( رواه مسلم ) الله ا بنی کتاب زاد المعاد میں فرماتے ہیں:"اگر انسان شادی نہ کرے تو انسان کا مادہ ء منویہ ایک زہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس سے بے شار امراض پیدا ہوتے ہیں، جن میں سے ایک کثرت احتلام ہے "۔ پھر فرماتے ہیں: "اسلاف کہتے ہیں کہ آدمی تین کاموں کو بھی نہ چھوڑے، ا) چلنا ۲) کھانا۔ ۳) جماع ۔ کیونکہ جس کنویں سے پانی نہیں نکالا جاتا اس کا پانی خشک ہوجاتا ہے "۔

محمد بن زکریا کہتے ہیں:'' جس نے طویل مدت جماع جھوڑ دیا اس کے اعصاب کمزور، سوتے خشک ہوجاتے ہیں اورعضو تناسل سکڑ جاتا ہے . پھرفر ماتے ہیں:'' میں نے کئی ایک لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے ہم بستری کواینے تزید اور تقشّف کی بنا جھوڑ دیا جس کی وجہ سے ان کے جسم ٹھنڈ ہے ،حرکات ست ،شہوت ختم ، اور ہاضمہ خراب ہوگیا، انہوں نے یہ صیبتیں بیٹھے بٹھائے خودمول لیں ،، (زادالمعاد: جہ/ ۲۲۸) 5 ) اولا د کی تربیت میں میاں بیوی کا تعاون : میاں اور بیوی مل کرایئے گھر کا کاروبارسنجالتے ہیں ، بیوی اولا د کی تربیت کرتی ہے، گھر کا کاروبارسنجالتی ہے، شوہراور بچوں کی خدمت کرتی ہے اور شوہر گھر کے باہر کے کام سنجالتا ہے اور کما تا ہے، حصول رزق کے اسباب مہیا کرتا ہے، خود محنت کرتا ہے تا کہ اس کی بیوی بیچے محنت سے دور رہیں ،خود تکلیفیں اٹھا تا ہے لیکن بیا گوارہ نہیں کرتا کہ مصیبت کا سابیہ بھی اس کے اہل وعیال پریڑے ، اس مسلسل محنت اور تھکان کے بعد جب وہ شام میں اپنے گھر آتا ہے، بیوی مسکرا کراس کا استقبال کرتی ہے اوراس کے کھانے اور راحت کا بندوبست کرتی ہے تو وہ اپنی جسمانی تکلیف بھول جاتا ہے اور روحانی و جسمانی سکون سے ہم کنار ہوتا ہے۔

تمہاری شکلوں اور جسموں کونہیں دیکتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کودیکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ علیہ کا ارشادِ گرامی ہے: '' وعن أبی هریرة رضی الله عند قال قال رسول الله عَلَیْ : '' تنکح المرأة لأربع ، لمالها ولحسبها ولحمالها ولدینها ، فاظفر بذات الدین تربت یداک ،، (متفق علیه ، أخرجه البخاری فی النكاح ، باب الأكفاء فی الدین . ومسلم أخرجه البخاری فی النكاح ، باب الأكفاء فی الدین . ومسلم (۲۲ م ا) باب استحباب ذات الدین ) ترجمہ: عورت سے چار چیزوں كی بنا پرشادی كی جاتی ہے ، اس کے مال كی وجہ سے ، خاندان كی وجہ سے ، مُسن اور دین کے سبب سے ، تم دین والی كا انتخاب كراو، تمہارے باتھوں كومٹی گے۔

اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کامیاب زندگی اسی شخص کی ہوگی جس کے گھر میں دین دار بیوی آ جائے۔

وعن أنس رضى الله عنه عن النبى عَلَيْكُ أنه قال : "من تزوج إمرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دنائة ، ومن تزوّج إمرأة لم يرد بها إلا أن يغضّ بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه ، بارك الله له فيها وبارك لها فيه ، (رواه الطبراني في الأوسط) ترجمہ: جو شخص كى عورت سے اس كى عرّت كى وجہ سے شادى كرتا ہے تو اللہ تعالى اس كى ذلت ميں اور اضافہ كرديتا ہے، جواس كے مال كى وجہ سے شادى كرتا ہے تو اللہ تعالى اس كى عبد عشادى كرتا ہے تو اللہ تعالى اس كى عبد كرتا ہے تو اللہ تعالى اس كى عبد الله عنها كى تا بہا ور اضافہ كرديتا ہے، جواس سے اس كے خاندان كى وجہ سے شادى كرتا ہے تو اللہ تعالى اس كے علیہ بن كو اور بر ها دیتا ہے اور جو كسى عورت سے اس كے علیہ بن كو اور بر ها دیتا ہے اور جو كسى عورت سے اس كے علیہ لكے ہے تو اللہ تعالى اس كے علیہ بن كو اور بر ها دیتا ہے اور جو كسى عورت سے اس كے عالم لكے

شادی کرتا ہے کہ اس کے ذریعے اپنی نظر کو خیانت سے اور شرم گاہ کو بدکاری سے محفوظ رکھے اور صلہ رحمی کرے تو اللہ تعالی اس کو اس عورت میں برکت عطا کرتا ہے اور اس عورت کو اس مرد میں ۔

#### ایک واقعه

ہمارے اسلاف نے شادی بیاہ کے معاملے میں ہمیشہ دین دارلڑ کیوں کوتر جمح دی ، حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کے متعلق آتا ہے کہ آپ ایک رات مدینه منورہ میں گشت لگارہے تھے کہ لوگوں کے حالات سے باخبر ہوں ، سنا کہ ایک گھرسے کچھ آوازیں آرہی ہیں ،گھر کی دیوار سے کان لگا کر کھڑے ہوگئے ، سنتے ہیں کہ ایک ماں اپنی جوان لڑکی سے کہدرہی ہے: '' بیٹی! آج رات اونٹیوں نے دودھ کم دیا ہے اس لئے تم تھوڑا سایانی ملادوتا کہ گا ہوں کو دودھ برابرمل جائے ،، بیٹی نے جواب دیا:''امّی جان! امیرالمؤمنین کا حکم ہے کہ فروخت کرنے کے دودھ میں پانی نه ملایا جائے ،، ماں نے کہا: ''اس رات کے اندھیرے میں کونسا امیر المؤمنین ہے جو تحقیے دیکھ رہا ہے؟ بیٹی اللہ والی تھی ،اس نے جواب دیا:'' اگر امیر المؤمنین عمر بن خطاب نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا رب تو ضرور دیکھ رہا ہے ، میں یہ جرم ہرگز نہیں کرسکتی ،، ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے جب اس لڑکی کی بیہ بات سنی تو رو بڑے، دوسرے دن اس لڑکی کے متعلق معلومات جمع کیں ، پیتہ جلا کہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے ، پھراینے لڑکوں کواکٹھا کیا اور فرمایا:'' میرے بچو! گذشتہ رات میں نے ایک دین دارلڑ کی کی بیہ بیہ باتیں سنیں ، اللہ کی قشم اگر مجھ میں جوانی ہوتی تو ضرور میں اسے اپنے گھر میں بیوی بنا کر لاتا ،کیکن میں بوڑھا ہو چکا ہوں ،میری مڈیاں کمزور

#### بہو بنانے کا معیار

والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لئے صابرہ وشاکرہ بیوی کا انتخاب کریں ، اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے: عن إبن عباس رضی الله عنه مرفوعا: " فجاء إبراهیم علیه السلام بعد ما تزوّج إسماعیل علیه السلام یطالع ترکته فلم یجد إسماعیل علیه السلام ، فسأل إمرأته عنه ، .......... ثمّ سألها عن عیشهم وهیئتهم ، فقالت : نحن بشر، نحن فی ضیق وشدّة ،،. فشکت إلیه .قال : " فإذا جاء زوجك فاقرئی علیه السلام ، وقولی له " یغیّر عتبة بابه ،، .فلمّا جاء إسماعیل علیه السلام کأنّه آنس شیئا ، فقال : " هل جاء کم من أحد ؟،، قالت : " جاء نا شیخ کذا شیخ کذا

وكذا ، فسألنا عنك ، فأخبرته ، وسألنى كيف عيشنا ، فأخبرته أنّا في جهد وشدّة ،،. قال : " فهل أوصاك بشيء ؟،،قالت : " نعم ، أمرنى أن أقرأ عليك السلام ويقول: "غيّر عتبة بابك،، قال: "ذاك أبي ، وقد أمرني أن أفارقك ، إلحقى بأهلك ،، فطلّقها وتزوّج منهم أخرى . فلبث عنهم إبراهيم عليه السلام ماشاء الله ، ثمّ أتاهم بعد ، فلم يجده فدخل على إمرأته ، فسألها عنه ..... ثمّ سألها عن عيشهم وهيئتهم . فقالت : " نحن بخير وسعة ٬٬ وأثنت على الله . فقال: " ما طعامكم ؟ ، ، فقالت: " اللحم ، ، قال: " فما شرابكم؟ ، ، فقالت: " الماء " قال: " أللهم بارك لهم في اللحم والماء " قال: " فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام ، وقولى له " يثبّت عتبة بابه ،، فلمّا جاء إسماعيل عليه السلام،قال: " هل جاء كم من أحد؟،، قالت: " أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه و فسألنى عنك فأخبرته ، فسألنى كيف عيشنا ، فأخبرته أنّا بخير ،، قال : " فأوصاك بشيء ؟ ، ، قالت : " نعم ، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبّت عتبة بابك، قال: " ذاك أبى ، وأنت العتبة ، أمرنى أن أمسكك ،، ـ (بخارى :كتاب الأنبياء 'باب يزفون النسلان في المشي 'حدیث نمبر 3364)۔

ترجمہ: حضرت اساعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل خانہ کی خبر گیری کرنے کے لئے (ملّہ مکرّ مہ) تشریف لائے ، تو انہوں نے

دریافت کیا، پھر بہو سے ان کے گذران کے متعلق بوجھا، اس نے کہا: ہم خیریت اور خوشحالی میں ہیں ،، اور اس نے الله تعالی کی تعریف کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا: " تمہاری خوراک کیا ہے؟ ، ، اس نے جواب دیا: " گوشت ، ، -انہوں نے یو چھا: '' کیا یتے ہو؟،،اس نے جواب دیا: '' یانی ،، -انہوں نے کہا: اے اللہ! ان کے لئے گوشت اور یانی میں برکت عطا فرما ،، ۔ پھر فرمایا:'' جب تمہارے شوہر آ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور میرا پیچکم انہیں سنانا کہ وہ اینے دروازے کی دہلیز کو پختہ کریں ،،۔ جب حضرت اساعیل علیہ السلام واپس گھر تشریف لائے تو انہوں نے دریافت کیا: "کیا آپ کے ہاں کوئی آیا تھا؟،،اس نے جواب دیا: ''جی ہاں! ایک خوبرو بزرگ تشریف لائے تھے .....اسعورت نے ان کی تعریف کی .....انہوں نے آیکے متعلق مجھ سے دریافت کیا تو میں نے انہیں بتلایا۔ پھر انہوں نے ہمارے گذران کے متعلق دریافت کیا تو میں نے انہیں بتلایا کہ ہم بخیر ہیں ،، انہوں نے کہا: '' کیا انہوں نے تجھے کسی بات کی وصیت فرمائی ؟ ،، اس نے کہا: ''جی ہاں ، انہوں نے آپوسلام کہا اور اینے دروازے کی دہلیز کو مضبوط كرنے كا حكم ديا ،، انہوں نے كہا: '' تيرے ياس تشريف لانے والے ميرے والد تھے اور تو دہلیز ہے، انہوں نے مجھے تم کواینے ساتھ رکھنے کا حکم دیا ہے،،۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیردیکھا کہ ایک پغمبری بہواورایک پغمبری بیوی کی زبان پر بجائے شکر کے شکوہ شکایت کے الفاظ ہیں آپ نے ایسی عورت کوفورا طلاق دینے کا حکم دیا، جب دوسری بہوکو دیکھا کہ تنگی کے باوجود زبان براللہ کاشکر جاری ہے تو بہت خوش ہوئے اور اپنے بیٹے حضرت

حضرت اساعیل علیہ السلام کو گھر میں نہ یایا ، ان کی بیوی سے ان کے بارے میں دریافت کیا ...... پھران کے گذران اور حالات کے متعلق یو جھا۔ بہونے کہا: ہمارے حالات خراب ہیں اور تنگی کی زندگی گذار رہے ہیں ، پھراس نے ان کے سامنے اپنے بُرے حالات کا شکوہ کیا ۔ آپ نے فرمایا: '' جب تمہارے شوہر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اوریہ پیغام بھی دینا کہ وہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دیں ،،۔ جب حضرت اساعیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہیں اپنی عدم موجودگی میں کسی کے آنے کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنی بیوی سے دریافت کیا: '' کیا آپ کے ہاں کوئی آیا تھا؟،،اس نے جواب دیا: '' ہاں! اس شکل وصورت کے بزرگ آئے تھے، انہوں نے آپ کے متعلق مجھ سے دریافت کیا تو میں نے انہیں ہتلادیا۔ پھر انہوں نے ہمارے گذران کے متعلق دریافت کیا تو میں نے انہیں بتلایا کہ ہم مشکل حالات كاشكار بين رحضرت اساعيل عليه السلام نے يو جھا: '' كيا انہوں نے تمہيں کسی بات کی تاکید کی ؟ ،، ۔ اس نے کہا: "جی بال! انہوں نے آپ کوسلام پہنچانے کے لئے کہا اور آپ کے لئے یہ پیغام چھوڑا ہے کہ:'' دروازے کی دہلیز کو تبریل کردیں ،،۔انہوں نے کہا:'' وہ تشریف لانے والے میرے والدمحتر م تھے اورانہوں نے مجھے تم کو جدا کردینے کا حکم دیا ہے ، اس لئے تم اینے اہلِ خانہ کے یاس چلی جاؤ،، حضرت اساعیل علیه السلام نے اس عورت کو طلاق دے دی ، اور انہی اہلِ ملتہ میں سے ایک عورت سے شادی کرلی .حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ مشیّت الہی کے مطابق رُکے رہے ، پھران کے پاس تشریف لائے ، تو حضرت اساعیل علیہ السلام کو نہ پایا ، ان کی بیوی کے پاس آئے اور ان کے متعلق قدر ہی دو چند ہوں۔

جبیا کہ فرمانِ رسالت مآب علیہ ہے: '' وعن أبی سعید الخدری رضی الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْتُهُ : " إياكم وخضراء الدِّمن ، قالوا : وما خضراء الدمن يا رسول الله ؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء ،، \_ (مسند الشهاب: 962. والعسكرى في الأمثال والديلمي) ترجمه: حضرت ابوسعید الحذری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: " تم گھوڑ کی ہریالی ہے بچو، صحابہ کرام نے کہا: "یا رسول الله! اُ گھوڑ کی ہریالی سے بیخا کیا ہے؟ آپ علیہ نے فرمایا:'' حسین عورت جو بداصل ہو،،۔ حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه سے يو جھا گيا كه بيٹے كا باب يركيا حق ہے؟ آب نفرمايا: "أن ينتقى أمّه ، ويحسن إسمه ، ويعلمه القرآن ،، ( تربية الأولاد في الإسلام للشيخ عبد الله ناصح علوان: 137) ال کیلئے یا کیزہ ماں کا انتخاب کرے ،اس کا نام اچھار کھے اور اسے قرآن مجید سکھائے حضرت عثان بن أبي العاص التقفي نے اپنے لڑکوں کونصیحت کرتے ہوئے کہا: " يا بنيّ ! الناكح مغترس فلينظر إمرأ حيث يضع غرسه ، والعرق السوء قلّما ينجب ، فتخيّروا ولو بعد حين ، ، ( تربية الأولاد في الإسلام: 43)

میرے بچّو ! شادی کرنے والا پودا ہونے والے کی طرح ہے، ہر شخص غور کرے کہ وہ اپنا تیج کہاں بور ہاہے، کیونکہ بداصل عورت سے شریف اولا دکم ہی پیدا ہوتی ہے، اس لئے تم اچھی عورت تلاش کرواگر چہ کہاس میں دیر ہی کیوں نہ گئے۔

اساعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ اس عورت کو اپنے ساتھ رکھنا ۔ کاش والدین اپنے بچوں کی شادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس معیار کو اپناتے ، لیکن افسوس مال ودولت کی حرص نے اکثر والدین کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا ہے ، ان کا معیار پیندیدگی حسن وجمال ، حسب ونسب اور مال ودولت ہے بلکہ اب تو سوائے مال دولت کے ہر چیز ثانوی درجہ رکھتی ہے ، اکثر کی خواہش یہی رہتی ہے کہ ہمارا بیٹا بغیر کچھ کمائے مالدار بن جائے ، چاہے اس کے لئے اخلاق اور انسانیت سے ہی کیوں نہ گرجائے ، ان کاعمل بمصداق شاعر:

نُوک بن یا خربن یاسگِ مُر دار بن مسیحی بن کیکن ذرا زردار بن مشریف خاندان کی لڑکی سے بیاہ

شادی بیاہ کے معاملے میں خاندانی شرافت کا کردار نہایت اہم ہوتا ہے، جولائی شریف گرانے سے متعلق ہوگی اس سے امید کی جاسکتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں اپنے شریفانہ کردار کو باقی رکھے گی ، اسی کی جانب آپ علیہ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: "عن أبنی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله علیہ الناس معادن فی المخیر والشر، خیارهم فی المجاهلیة خیارهم فی الإسلام إذا فقهوا "(رواہ الطیالسی وابن منبع والعسکری) ترجمہ: لوگ بھلائی اور برائی کے معدن (کان) ہیں ، ان میں سے زمانہ ، جاہلیت ترجمہ: لوگ بھلائی اور برائی کے معدن (کان) ہیں ، ان میں سے زمانہ ، جاہلیت میں جواچھے تھے وہ زمانہ ، اسلام میں بھی اچھے ہوں گے اگروہ دین کو تمجھ گئے۔

میں جواچھے تھے وہ زمانہ ، اسلام میں بھی اچھے ہوں گے اگروہ دین کو تمجھ گئے۔

اسی طرح لازم وضروری ہے کہ بداصل ، بے حیا اور غیر شریف گھرانے میں شادی اسی طرح لازم وضروری ہے کہ بداصل ، بے حیا اور غیر شریف گھرانے میں شادی کرنے سے بچا جائے اگر چہ کہ وہ لڑکیاں مال ودولت اور کسن وخوبصورتی میں کس

اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر میں حسین ، مالدار اور تیز وطر ّ ارقتم کی لڑکیوں پر فریفتہ ہوکراپنی دنیا اور آخرت برباد نہیں کرنا چاہیئے۔

## كنوارى لركيون سيے شادى

کنواری لڑکیوں سے شادی کے کئی فوائد ہیں ،آپ علیہ کا ارشاد ہے: عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال ، قال رسول الله عليه سلم : " عليكم باالإبكار فإنهن أعذب أفواها ، وأنتق أرحاما ، وأقلّ خبّا ، و أر ضى باليسير ، ، (رواه إبن ماجة والبيهقى / المعجم الأوسط : ج 7 ص344 حدیث نمبر: 7677) ترجمہ:تم کواری لڑکیوں سے ہی شادی کرو،اسلئے کہان کا منہ نہایت شیرین ،ان کا رحم کثرتِ اولا دے لائق ،اور وہ بہت کم مکر وفریب کرنے والی ، اور تھوڑے سے اخراجات پرخوش ہونے والی ہوتی ہیں. ایک مرتبہ اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنہا نے دیگر اُمھات المؤمنین پراپنی فضیلت کا اظہار کرنے کے لئے ایک عجیب طرح کا سوال رسول اللہ علی کی خدمت مين پيش كيا، فرماتي بين: " يا رسول الله! أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها وشجرة لم يؤكل منها ، في أيّ منها ترتع بعيرك ؟ قال في اللتي لم يرتع منها ، قالت : أنا هي ،، - (بخاري ) ترجمہ: اے اللہ کے رسول علیہ ! ذرا بتلائیں! اگر آپ کسی وادی میں قدم رنجہ فرمائیں اور اس میں کچھالیسے بودے ہوں جن سے جانوروں نے جا بجا چرا ہو، اور کچھالیہ ہوں جس سے کسی جانور نے نہ چرا ہو، آپ اینی اونٹنی کو کو نسے یودوں میں چرا ئیں گے؟ آپ علیہ نے فرمایا:"ان یودوں میں چراؤں گا جن سے دوسرے

جانوروں نے نہ چرا ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: '' وہ میں ہی ہوں ،،
۔ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سواتمام اُمھات المؤمنین ثبیہ (یعنی وہ عورت جو پہلے شادی کے مراحل سے گذر چکی ہو ) تھیں ، اس لئے آپ نے اپنے کنوارے بن کی فضیلت کوایک لطیف مثال سے واضح کیا۔

نیز آپ علی نے اپنے سحابہ کرام رضی الله عنهم کو کنواری لڑکیوں سے شادی کرنے کی ترغیب دی ہے، آپ علی ہے مصرت جابر رضی الله عنه سے جس وقت وہ غزوہ ذات الرقاع سے واپس ہور ہے تھے، ان سے یوچھا:

"یا جابر هل تزوجت بعد ؟ قلت نعم یا رسول الله! قال أثیبا أم بکرا ؟ قلت: لا بل ثیبا ، قال: أفلا جاریة تلاعبها و تلاعبك؟ قلت : یا رسول الله! إن أبی أصیب یوم أحد ، و ترك لنا بنات سبعا ، فنكحت إمرأة جامعة تجمع رؤسهن ، و تقوم علیهن ، ، قال : أصبت إنشاء الله ، ، . ( متفق علیه ) ترجمہ: اے جابر! کیاتم نے واقعی شادی کرلی؟ میں نے کہا: "باللہ کے رسول عیالیہ ! آپ عیالیہ نے نو چھا: باکرہ سے کی میں نے کہا: "باللہ کے رسول عیالیہ یہ اس سے کھیلتے اور وہ تم سے کھیاتی ؟ میں نے کہا: " یا رسول اللہ! میر نے والد جنگ اُحد میں شہید ہوگئے اور اپنے بیچھے ہمارے کئے سات بچوں کو چھوڑ گئے ، اس لئے میں نے ایسی عورت سے شادی کی ہے جو لئے سات بچوں کو چھوڑ گئے ، اس لئے میں نے ایسی عورت سے شادی کی ہے جو ان تاء اللہ تم نے تھیک ہی کیا ، ۔

کنواری اور بیاہی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اس تعلق سے ایک لطیف حکایت پیشِ خدمت ہے:

''ایک شخص کے سامنے دو کنیزیں لائی گئیں ، ان میں سے ایک کنواری اور دوسری بیابی ہوئی شخص فرکور کار جان کنواری کی طرف دیکھ کر، بیابی ہوئی کنیز نے کہا: '' تم اس کی طرف ہی کیوں ملتقت ہو؟ جب کہ میرے اور اس کے درمیان بس ایک بی رات کا فاصلہ ہے ، ۔ کنواری نے جواب میں کہا: ''اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ وَ إِنَّ يَوُمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالُفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ ( آجے: 47) اور ب شک تمہارے پرور دگار کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب کی رُوسے ہزار برس کے برابر ہے ۔ اس شخص کو دونوں کنیزیں بیند آگئیں اور اس نے انہیں خریدلیا، ، ۔ ( تختہ العروس: 17/216)

## سهاگ رات

سہاگ رات ہرنوبیا ہے مرد اور عورت کے لئے زندگی کی ایک اہم اور انمول گھڑی ہے ، جس کا سالوں سے دونوں کو انظار رہتا ہے ، شوہر اور بیوی دونوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ دونوں اس رات کے لئے اپنے آپ کو ڈئنی طور پر تیار کھیں ، دولہا اپنی دُلہن کے لئے اپنی ساری محبتوں اور امنگوں کو سنجالے رکھے اور دلہن بھی اپنے بناؤ وسنگھار ، ناز وعشوہ اور دلر بائی و دلفر بی کے جلووں سے اپنے شوہر کے دل کو جیت لے حضرت اساء بنت بزید بن السکن سے روایت ہے ، فرماتی ہیں : میں نے رسول اللہ علیہ کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کوآ راستہ اور پیراستہ فے رسول اللہ علیہ کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کوآ راستہ اور پیراستہ فی سے رسول اللہ علیہ کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کوآ راستہ اور پیراستہ

کیا ، پھر انہیں خدمتِ اقدی میں لئے حاضر ہوئی ، اور آپ علی کے وان کے گھونگھٹ کو اٹھانے کی دعوت دی ، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بازو میں تشریف لانے ، پھر آپ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا ، آپ نے اسے گھونٹ گھونٹ گھونٹ پیا پھر حضرت عائشہ کی طرف پیالہ بڑھادیا ، انہوں نے شرما کر سرکو جھالیا ، حضرت اساء فرماتی ہیں : میں نے حضرت عائشہ کی سرزنش کی اور کہا کہ رسول اللہ علی کے ہاتھ سے وہ پیالہ لے لو، راوی کہتی ہیں : تب حضرت عائشہ سرکو جھالیا اور کچھدودھ نوش فرمایا۔

جب وُلها وُلهن کے پاس آئے تواس کی پیشانی کیر کراللہ کا نام لے (بسم اللہ کہے)
اور یہ دعا پڑھے: اَللّٰهُمَّ إِنِّیُ اَسُتَالُكَ خَیْرَهَا وَخَیْرَ مَا جَبَلُتَهَا عَلَیْهِ
وَاَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلُتَهَا عَلَیْهِ ۔ (بخاری ، ابوداؤد ، ابن ماجه)
اے اللہ! میں تجھ سے اس کی بھلائی مانگتا ہوں اور اس بھلائی کا مطالبہ کرتا ہوں
جس پرتو نے اس کو پیدا کیا ہے (یعنی جواس کی سرشت اور فطرت میں داخل ہے)
اے اللہ! میں اس کے شرسے اور جس شر پرتو نے اسے پیدا کیا ہے اس سے تیری
حفاظت طلب کرتا ہوں۔

ہوسکے تو دُلہا دُلہن دونوں ایک ساتھ مل کر دورکعت نماز پڑھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ایسا شخص آیا جس نے ایک کنواری لڑکی سے شادی کی تھی اور جسے خدشہ تھا کہ لڑکی اس سے بغض رکھے گی ، آپ نے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: جب تو اس کے پاس جانا تو اسے دورکعت نماز پڑھنے کے لئے کہنا ، پھر یہ دعا پڑھنا: '' اَللَّٰهُمَّ بَادِکُ لِنی فِنی اَهْلِی وَبَادِکُ لَهُمُ فِنَی ،

ہوسکتا ہے کہ بیعنوان بہت سے لوگوں کو پریشان کرے کہ اولاد کی تربیت ان کی پیدائش سے پہلے کیسے ممکن ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ شادی کے بعد ہی سے اللہ تعالی سے نیک اولاد کے لئے دعا ئیں مانگے ، اللہ کے نیک بندوں کا یہی طریقہ رہا ہے ، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعا مانگی :﴿ رَبِّ هَبُ لِیُ مِنَ الصَّالِحِیُنَ ﴾ فَبَشَّرُ نَاهُ بِغُلامٍ حَلِیْمٍ ﴾ (الصاقات: 100، 101) دعا کیا ،اے میرے رب! مجھے نیک اولاد عطا کر ،ہم نے انہیں نہایت صبر والے لڑکے کی خوشخری دی ۔اس دعا کے نتیج میں رب العالمین نے انہیں خور اساعیل علیہ السلام کی شکل میں ایسامطیع وفر مان بردارلڑکا عطافر مایا جن سے بھی زیادہ مطیع اولاد دنیا میں کسی کوملی ہی نہیں ۔

حضرت زكريا عليه السلام نے اللہ تعالى سے دعا ما تكى: ﴿ قَالَ رَبِّ هَبُ لِى مِن لَّدُنُكَ ذُرِّيَةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ثَمَ فَنَادَتُهُ الْمَلَآئِكَةُ وَهُو قَآئِمٌ لَّدُنُكَ ذُرِّيَةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ثَمَ فَنَادَتُهُ الْمَلَآئِكَةُ وَهُو قَآئِمٌ لَّ يُسَلِّى فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا، بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَصُورًا وَ نَبِيًا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (آل عمران: 39/38) ترجمہ: میرے پروردگار! مجھے اپنی جانب سے ایک یا کیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا ئیں سننے والا ہے، فرشتوں نے آنہیں پکارا اور وہ اس وقت محراب میں کھڑے دعا ئیں سننے والا ہے، فرشتوں نے آنہیں پکارا اور وہ اس وقت محراب میں کھڑے

اَللّٰهُمَّ أَجُمَعُ بَيْنَنَا مَا جَمَعُتَ بِخَيْرٍ وَفَرِّقُ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقُتَ بِخَيْرٍ ، (طبرانی بسند حَيِح ) يا الله! مير ابل وعيال ميں برکت عطا فرما اور ان کے لئے مير اندر برکت فرما ، جب بنک ہمیں یکجا رکھ تو خیر اور بھلائی کے ساتھ اکھٹا رکھ ، جب ہمیں علاحدہ کرنا تو خیر اور بھلائی سے علاحدہ فرما ۔ جب شوہ راپنی رفیقہ عیات کے پاس ہم بستری کے لئے جائے تو بید دعا پڑھے: "بِسُمِ اللّٰهِ! اَللّٰهُمَّ جَنِّبُنَا الشَّيْطَانَ مَا رَزَقُتَنَا" (بخاری) الله کے نام سے ، اے الله! ہم دونوں کو شيطان سے محفوظ فرما ، اور جو اولا دہمیں دے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ ۔ رسول الله عَلَيْتُ نے ارشاد فرمایا کہ: اس دعا کو پڑھ لینے کے بعد اگر اللہ تعالی نے انہیں اولا دعطا فرمائی تو وہ شیطانی اثرات سے پاک ہوگی ۔

اس اہم رات کو بچھلوگ اپنی عیّاشی کا یادگار دن قرار دینے کے لئے فسق و فجور اور شراب کے نشہ میں دُھت ہوکر مجلہء عروسی میں قدم رکھتے ہیں ، ان کامقصود اس سے سوائے عیش وعشرت کے اور بچھنہیں ہوتا ، اس رات اپنی بیویوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں ، جنسی ملاپ کے لئے بس ٹوٹ پڑتے ہیں ، از دواجی زندگی کی پہلی رات آگے چل کر میاں بیوی کی زندگیوں میں نفرت کا نیج بودیتی ہے ، بس چند دن بھی نہیں گذرتے جب جوانی کی مستی کا خمار آہتہ آہتہ اتر نے لگتا ہے تو پھر ان کی زندگیوں میں وہ فساد ظاہر ہوتا ہے کہ الاً مان والحفظ ہے ہے :

خشتِ اول چوں نہد معمار کج تا ثریّا می رود دیوار کج جب پہلی ہی اینٹ معمار ٹیڑھی رکھتا ہے تو ثریّا تک بھی اگر دیوار چلی جائے تو وہ ٹیڑھی ہی ہوگی۔

نمازیٹھ رہے تھے، کہ اللہ تعالی آپ کو تحلی نامی لڑکے کی خوشخبری دیتا ہے، جواللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا ،اور (بنی اسرائیل کا ) سردار ، نہایت یاک باز اور نبی ہوگا، نیکوں میں سے ہوگا۔

حضرت مريم عليها السلام كي والده ماجده حضرت حنّه عليها السلام جب حامله موئين انہوں نے اسی وفت سے نذر مانی کہ وہ ہونے والی اپنی اولا دکواللہ کے نام پر بیت المقدس كى خدمت كے لئے وقف كرديں گى قرآن كا بيان ہے: ﴿ إِذُ قَالَتِ امُرَاةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرُتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي ج إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيهُ ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعُتُهَا أُنْثَى مِ وَاللَّهُ ۚ اَعُلَمُ بِمَا وَضَعَتُ مِ وَلَيُسَ الذَّكُرُ كَالْاُنْثَى جِ وَإِنِّي سَمَّيُتُهَا مَرُيَمُ وَاِنِّي أُعِيُذُهَا بِكَ وَذُرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيمِ ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَّ أَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ٧ وَّ كَفَّلَهَا زَكَريَّا ١ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحُرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزُقًا جِ قَالَ يَمَرُيَهُ أَنِّي لَكِ هٰذَا مِ قَالَتُ هُوَ مِنُ عِنُدِ اللَّهِ مِ إِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُ مَن يَّشَاءُ بغَير حِسَابِ ۞ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ ﴿ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنُكَ ذُرِّيةً طَيِّبةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ﴾ (آلعمران:35 تا38)

ترجمہ: جب عمران کی عورت نے کہا'' اے میرے بروردگار! میں اس بیچ کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نذر کرتی ہوں ، وہ تیرے ہی کام کے لئے وقف ہوگا ، میری اس نذر کو قبول فرما ، تو سننے والا اور جاننے والا ہے ،، جب انہوں نے اس بچی

کوجنم دیا تو کہا:'' پروردگارا! میں نے تو لڑ کی جنم دی ہے، حالانکہ اللہ کواس کی خوب خبرتھی جو کچھ کہ اس نے جنم دیا تھا ،اورلڑ کالڑ کی کی طرح نہیں ہوتا ، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے ، اور میں اسے اور اس کی نسل کو شیطانِ مردود سے تیری حفاظت میں دیتی ہوں ،، پھر قبول کرلیا اس کو اس کے رب نے اور اچھی طرح اس کی پرداخت کی ، اور زکریا (علیه السلام ) کو اس کا سرپرست بنادیا ۔ جب بھی زكريا (عليه السلام) اس كے ياس جاتے وہاں كھانے يينے كا سامان ياتے ، يوجھتے: "اے مریم! بیتمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتیں:" بیداللہ کے پاس سے آیا ہے اور اللہ جسے جا ہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ( پیرحال دیکھ کر ) وبی زکریا(علیه السلام) نے اینے رب کو یکارا ، کہا: "اے میرے رب! مجھے تو اینی جانب سے نیک اولا دعطا فرما، تو ہی دعا ئیں سننے والا ہے۔

ان آیات سے جو ہدایات ہمیں ملیں وہ یہ ہیں:

1۔اولا د جب ماں کے پیٹ میں ہواسی وقت سے اس کے لئے نیک تمنّا کیں رکھنا حابيه عنه ، جبيها كه حضرت حبّه عليها السلام نے اپنے پيدا ہونے والے بيج كے متعلق نذر مانی کہ وہ اس بیجے کواللہ تعالی کے لئے اور بیت المقدس کی خدمت کی خاطر وقف کردیں گیں ۔

2- ماں بھی نیچے یا بچی کا نام رکھ سکتی ہے جسیا کہ حضرت حتّہ نے اپنی بچی کا نام مریم رکھا، پیصرف باپ کا ہی حق نہیں جیسا کہ ہمارے معاشرہ میں معروف ہے۔ 3۔ اولا د اور ان سے ہونے والی اولا د کے لئے دعا ئیں انکی پیدائش کے وقت سے ہی کرنامستحب ہے، اور اس کی اللّٰہ تعالی نے حیابا تو بڑی تا ثیر ہوگی ، جبیبا کہ حضرت

حنّه علیہا السلام نے اپنی بیٹی حضرت مریم علیہا السلام کی پیدائش کے فورا بعدان کے لئے بھی اور ان سے ہونے والی اولا د کے لئے بھی اللہ تعالی سے دعائیں مانگیں ، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالی نے حضرت مریم اور ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہا السلام کوشیطان کے جھونے سے محفوظ رکھا۔جیسا کہ رسول اللہ علیہ کا فرمان ہے: عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُمْ قال: " ما من مولود يولد الآنخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمّه ،، ثم قال أبو هريرة رضى الله عنه : اقرؤا ان شئتم ﴿ وانَّى اعيذها بك وذرّيتها من الشيطان الرجيم ﴾ ( رواه مسلم : كتاب الفضائل: فضائل عيسي عليه السلام (2366) ابو برريه رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: ''جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کچوکا لگا تا ہے،جس کی وجہ سے وہ چینیں مار کر روتا ہے،سوائے حضرت عیسیٰ بن مریم اوران کی ماں حضرت مریم علیہاالسلام کے ،، پھرابو ہربرۃ رضی اللّٰدعنہ نے کہا اگرتم چا ہوتو پڑھو ﴿ واتَّى اعيذها بك وذرّيتها من الشيطان الرجيم ﴾ اور میں اسے اور اس کی نسل کوشیطانِ مردود سے تیری حفاظت میں دیتی ہوں۔ 4۔ الله تعالى نے ان كى اس نيك نذركو، يكى ہونے كے باوجود قبول كرايا، بلكه اس بچی کواس شان کا حامل بنایا که وه دنیا کی کامل ترین عورتوں میں ایک بن گئیں ۔جیسا کہ بخاری شریف میں ہے ، رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا : '' محمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الآآسية زوجة فرعون ومريم بنت عمران ، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر

الطعام ،، ( بخاری ) مردول میں بہت سے کامل گذر ہے ہیں ، کیکن عورتوں میں سوائے فرعون کی بیٹی حضرت مریم علیہا السلام اور عمران کی بیٹی حضرت مریم علیہا السلام کے اور کوئی کاملہ نہیں گذری ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسے ٹرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔

5۔اللہ تعالی نے اس بچی کو بہترین طریقے پر پروان چڑھایا ،اوراس کو چھسال میں وہ عقل اور سمجھ بو جھ عطا کیا جوسا ٹھ سال کے انسان کو ہوتی ہے۔

6۔ یہ بچی بچپن سے ہی اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول ہوگئی ، اس پر رب کی عنایتوں کا عالم یہ تھا کہ یہ بچی زمین پر سجدے کرتی تو عرش والا اس کے کھانے کے لئے جنت سے میوے بھیجا کرتا تھا ، اور وہ کھل بھی بے موسم ہوتے ، گرمیوں کے کھل سردیوں میں آتے اور سردیوں کے گرمیوں میں ۔

7- جب حضرت زکر یا علیہ السلام نے جو حضرت مریم کے خالو لگتے تھے پوچھا کہ''
بیٹی! تمہارے پاس میکھانے پینے کی چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ تو معصوم بیٹی نے
جواب دیا کہ:'' خالو جان! بیرزق اللہ تعالی کے پاس سے آتا ہے اور اللہ جسے
عابتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے،،۔

8۔ حضرت مریم علیہا السلام کی اس بات نے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جو اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے تو وہ بے موسم اولا دکیوں نہیں دے سکتا ؟ اگر چہ کہ میرا اولا دپیدا کرنے کا موسم ختم ہو چکا اور بڑھا ہے کے انتہائی دور کو پہنچ چکا ہوں اور بیوی نہ صرف کھوسٹ بلکہ بانجھ بھی ہے، ناامیدی کے ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں انہوں نے رب العالمین سے اولا دکے لئے فریادکی اور فرمایا

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ الْعَظَمُ مِنِّى وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَّلَمُ أَكُنُ ، بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾ (مریم: 4) ترجمہ: میرے رب! میری ہڑیاں تک کمزور ہو چکی ہیں اور سر بڑھا ہے سے بھڑک اٹھا ہے ، لیکن بھی ایسانہیں ہوا کہ میں تجھ سے دعا ما نگ کرنا مرادر ہا۔

9۔ اللہ تعالی نے ان کی فریاد قبول فرمائی اور ایک لڑ کے کی خوش خبری عطا فرمائی اور نام کا مائی در ام بھی خود ہی پیچلی (علیہ السلام) تجویز کیا ، اس نام کا کوئی بچہ ان سے پہلے دنیا میں نہیں گذرا اور ﴿ وَ اَصُلَحُنَا لَهُ ذَو بَعَهُ ﴾ ان کی بیوی کو بچہ پیدا کرنے کے لائق بنادیا۔

10-اس سے معلوم ہوا کہ اولاد صرف اللہ تعالی ہی دیتا ہے: ﴿ لِلّٰهِ مُلُكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرُضِ مَا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ مَا يَهَبُ لِمَن يَّشَاءُ اِنَاتًا وَّيَهَبُ لَمَن يَّشَاءُ اللّٰهَ وَالْاَرُضِ مَا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ مَا يَشَاءُ اللّٰهَ آ سَانُوں اور زمين كَلَ مَن يَّشَاءُ عَلِيْمٌ قَدِيُرٌ ﴾ (الشوری: 49/50) الله آسانوں اور زمين كی عقيمًا ما إنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيرٌ ﴾ (الشوری: 49/50) الله آسانوں اور زمين كی بادشاہت كا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے بيدا كرتا ہے، جے چاہتا ہے لڑكياں ديتا ہے اور جسے جا ہے لڑكياں ملا جُلا كر ديتا ہے، اور جسے چاہتا ہے الركت ہے، اور جسے چاہتا ہے الركت ہے، وہ ہر چيز كوجانے والا اور ہر چيز پر قادر ہے۔ چاہتا ہے بانجھ كرديتا ہے، بے شك وہ ہر چيز كوجانے والا اور ہر چيز پر قادر ہے۔ عالمان ہيں جو غير اللہ سے اولا دطلب كرتے ہيں اور قبر پسّی ، اولياء پرسّی اور شرک جیسے كہيرہ گناہ میں مبتلا ہوكر اپنی عاقبت كا بیڑہ غرق كرتے ہيں ، والمائك حقیقت ہے ہے كہ انسان چاہے كہيں سے بھی اولاد طلب كرے ليكن

اسے رب العالمین کی بارگاہ سے ہی ملتی ہے ، اس لئے جن کے ہاں اولاد نہیں، انہیں چاہیئے کہ وہ صرف اللہ تعالی سے ہی اولا دطلب کریں ، اس سلسلے میں تاخیر ہویا اولا دنہ بھی ہوتو اسے اللہ تعالی کی قضا وقدر سمجھ کرراضی رہیں اور شرک سے دور رہیں

# لڑکی کی پیدائش پرافسوس کرنا

انسانوں نے ہمیشہ صفِ نازک پرظلم کیا ، یہودیوں نے عورت کو گناہ کی ماں ، بدی

گی جڑ اور انسانیت کے ماتھے پرایک کانگ قرار دیا تو عیسائیوں نے اسے انسان سلیم

کرنے سے بھی انکار کردیا ، اور عورت کو انسان نما ایک چڑیل قرار دیا ، ہندو مت

میں لڑی کی پیدائش کو منحوں سمجھا جاتا ، شادی کے بعد بدقسمتی سے اگر اس کا شوہر
انقال کرجاتا تو اسے ان دونوں راہوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے علاوہ
اور کوئی چارہ باقی ہی نہیں رہ جاتا : 1) یا تو وہ اپنے لئے موت سے بدتر زندگی کا
انتخاب کرلے ۔ 2) یا شوہر کی چتا کے ساتھ ہی زندہ آگ میں جل کر راکھ کا ڈھیر
ہوجائے ۔ عرب میں بچی کی پیدائش کو ذکت سمجھا جاتا اور جس کے گھر لڑکی پیدا ہوتی
وہ لوگوں سے نظریں بچا بچا کر پھرتا ، جیسا کہ ارشادِ ربّانی ہے :

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمُ بِالْأُنتَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودً وَّهُوَ كَظِيمٌ ﴿ يَكُنْهُ مَنَ الْقُومِ مِنُ سُو ٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِ لَا أَيُمُسِكُهُ عَلَى هُون اَمُ يَدُسُّهُ فِي التَّرَابِ اَلَا سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ﴾ (انحل: 59/58) جب ان ميں سے في التُّرَابِ اَلَا سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ﴾ (انحل: 59/58) جب ان ميں سے کسی کو بيٹی بيدا ہونے کی خوش خبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پرسیاہی چھا جاتی ہے ، اور وہ خون کے گھونٹ پی کررہ جاتا ہے ، اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں جاتی ہے ، اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں

سے چھپتا پھرتا ہے (کہ اس کے بعد کیا منہ دکھائے) (منصوبے بنا تا ہے کہ) اس بٹی کو ذکت کے ساتھ لئے رہے یا زمین میں دبا دے (زندہ در گور کردے) پہلوگ کیا ہی بُرے فیصلے کرتے ہیں۔

علاوہ ازیں نومولود بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کردیا جاتا اوراس پر فخر کیا جاتا تھا، ایک جا،بلی شاعر کہتا ہے:

تھوی حیاتی و اُھوی موتھا شفقا والموت اُکرم نزلا للحرم میری بی میری بی میری زندگی چاہتی ہے اور میں اس پر شفقت کی وجہ سے اس کی موت چاہتا ہوں ، اور عور توں کے لئے موت ہی سب سے بہترین تخفہ ہے۔ایسے زمانے اور ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بینیم جناب محمد رسول اللہ علیقہ کو رحمۃ للعالمین بنا کر مبعوث کیا ، آپ علیقہ نے اپنی رحمت کے خزانے جہال ساری انسانیت پر لٹائے ، و ہیں آپ علیقہ نے اپنی شفقتوں سے صنف نازک کو بھی نہال کردیا ، اور بجیوں اور عور توں کے لئے خصوصی احکامات عطا فرمائے ، بجیوں کو یالئے یو سنے اور ان کی انجھی تربیت پر جت کی خوش خبری عطا فرمائی :

1-عن أنس رضى الله عنه ، عن النبى عَلَيْكِ قال : "من عال جاريتين حتى تبلغا ، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين ،، وضمّ أصابعه . (رواه مسلم ) حضرت انس رضى الله عنه سے روایت ہے ، رسول الله علی فی ارشاد فرمایا: جس نے دو بچیوں کی ان کے بالغ ہونے تک پرورش کی ، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا میں اس کے ساتھ ان دونوں انگیوں کی طرح رہوں گا ،، پھر آ پ علی فی فی دونوں انگیوں (انگشتِ شہادت اور درمیانی انگلی) کو ملایا۔

2-عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخلت على إمرأة ومعها إبنتان لها تسأل ، فلم تجد عندى شيئا غير تمرة واحدة ، فأعطيتها إيّاها ، فقسمتها بين إبنتيها ولم تأكل منها ، ثمّ قامت فخرجت ، فدخل النبى فقسمتها بين إبنتيها ولم تأكل منها ، ثمّ قامت فخرجت ، فدخل النبى علينا ، فأخبرته فقال : " من أُبتلى من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنّ له سترا من النار " (منفق عليه ) حضرت عائشة رضى الله عنها فرماتى بين : ايك مرتبه ايك عورت اپني دو بجيول كے ساتھ کچھ مانگنے كے لئے مير كر ميں آئى ، اس نے مير بيال ايك مجود كيوا يحونهيں پايا ، ميں نے وہى اسے ميں آئى ، اس نے مير بيال ايك مجود كيوا يون ايك مرابر بانث ديا ، پيرنكل كھڑى ہوئى ، پير مير بي پاس رسول الله عليقة تشريف لائے ، ميں نے آپ كواس واقعه كى خبر دى ، تو آپ آلية في فرمايا : جوشن ان بجيول كي ، ميں نے آپ كواس واقعه كى خبر دى ، تو آپ آلية فرمايا : جوشن ان بجيول كے در ليع مصائب سے آزمايا جائے ، اور وہ ان كے ساتھ انجھا سلوك كر بي ، تو يہ بجياں اس كے لئے دوز خ سے آٹر بن جائيں گی ۔

3-عن عائشة رضى الله عنها قالت: جاء تنى مسكينة تحمل إبنتين لها ، فأطعمتها ثلاث تمرات ، فأعطت كلّ واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها ، فاستطعمتها إبنتاها ، فشقّت التمرة التي تريد أن تأكلها بينهما ، فأعجبني شأنها ، فذكرت الذي صنعت لرسول الله على الله فقد أوجب لها بها الجنّة وأعتقها بها من النار ،، ( واهملم ) حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي بين: ايكمكين عورت التي دو بجيول كي ساته مير على قرآئي ، مين في الله عنها فرماتي بين الكيمكين عورت التي دو بجول كي ساته مير على قرآئي ، مين في الله عنها فرماتي بين الكيمكين عورين وين ، اس

نے اپنی دونوں بچیوں کو ایک ایک تھجور دی اور ایک تھجور خود کھانے کے لئے اپنے منہ تک لے گئی ، اسی وقت اس کی دونوں بچیوں نے وہ تھجور اس سے مانگ لیا ، اس نے اپنے حصّے کے تھجور کے دوٹلڑ ہے کئے اور دونوں میں بانٹ دیا ، مجھے اس کا بیہ کام پہند آیا ، میں نے رسول اللہ علیہ سے بیا ماجرا ذکر کیا تو آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے اس کے اس کام کی وجہ سے اس کے لئے جنت واجب کردی اور اسے جہنم سے آزاد کردیا۔

4- بچیوں سے آپ علیہ کی محبت کا عالم پہتھا ، منداحمہ کی روایت ہے: ''کان النبي عَلَيْكُ إذا رجع من غزو أو سفر بدأ بالمسجد ثمّ يأتي فاطمة ،، رسول الله علی جب بھی کسی غزوہ یا سفر سے لوٹنے تو سب سے پہلے مسجد آتے پھر ا بنی لختِ جگرنورِنظرحضرت فاطمہ رضی الله عنہا کے پاس تشریف لے جاتے ۔ گویا کا ئنات کے آقا کورٹِ کا ئنات کے بعدسب سے زیادہ یادا بنی بیٹی کی آتی ۔ 5-ايك اور حديث مين آپ عليقة نے حضرت على رضى الله عنه سے ،جب انہوں نے ابوجہل کی بیٹی سے شادی کرنی جاہی، فرمایا: '' اُن بنی هشام بن المغیرة إستاذنوني أن ينكحوا إبنتهم على بن أبي طالب ، فلا آذن لهم ثمّ لا آذن لهم ثم لا آذن لهم ، ألا أن يحبّ بن أبي طالب أن يطلّق إبنتي وينكح إبنتهم ، فإنّ فاطمة بضعة منّى يربيني ما رابها ويؤذيني ما آذاها ،، (مسلم/ حدیث نمبر 2449 ) بنو ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اپنی بیٹی کاعلی بن ابی طالب سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کی ہے ، میں انہیں اس کی جھی اجازت نہیں دے سکتا ، کیا ابوطالب کا بیٹا پیند کرے گا کہ وہ میری بیٹی کوطلاق دے

کران کی لڑکی سے شادی کرلے؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے شک میں ڈالتی ہے وہ مجھے بھی مشکوک ہے، اور جو چیز اسے تکلیف پہنچاتی ہے وہ میرے لئے بھی اذیّت ناک ہے۔

6-ایک اور روایت میں یول ہے: '' إنّ مافاطمة بضعة منّی ، وأنا أكره أن تفتن ، وذكر أبا العاص بن الربيع فأحسن عليه الثناء ، وقال أنّه لا يجمع بين بنت رسول الله عَلَيْهِ وبين عدّو الله ،، (المحم الكبير/ ح20 ص يجمع بين بنت رسول الله عَلَيْهِ وبين عدّو الله ،، (المحم الكبير/ ح20 ص علمه مير عبر كا كلاا ہے ، مجھے بينا لپند ہے كہ اسے آزمائش ميں والا جائے ، پھر آپ نے اپنے بڑے واماد حضرت أبوالعاص بن ربيع رضى الله عنه كا ذكر خير فرمايا ، پھر فرمايا: يه بین موسكتا كه الله كر رسول (علیه الله كوشن كى بيٹياں ایک ، پھر فرمايا: يه بين موسكتا كه الله كر رسول (علیه الله كوشن كى بيٹياں ایک مخص كى زوجيت ميں جمع موں ۔

چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ناراضگی کے ڈرسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔

لیکن افسوس! ہمارے معاشرے میں بھی بیٹوں اور بیٹیوں میں تفریق اور بچوں کو بچیوں پر ترجیح دینے کی وہی جہالت موجود ہے جو بھی عربوں میں تھی ، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ بیٹے کی پیدائش پر تولڈ و با نٹتے پھرتے ہیں لیکن لڑکی کی پیدائش پر ان کا مندلٹک جاتا ہے ، بیویوں سے روٹھ جاتے ہیں ، نہ صرف روٹھتے ہیں بلکہ کئی ایسے ہیں جنہوں نے لڑکیوں کی پیدائش پر اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ، ہزاروں وہ ہیں جنہوں نے حالتِ حمل میں اپنی بیویوں کی طبتی جانچ کروائی اور جب انہی بیر پیتا چلا کہ آنے والا مہمان لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے ، انہوں نے اپنی قساوتِ قلبی سے حمل کے آنے والا مہمان لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے ، انہوں نے اپنی قساوتِ قلبی سے حمل

ساقط کروادیا ، کئی ایسے واقعات میں تو ان گنت عورتوں کی قیمتی حانیں بھی ضائع ہوگئیں ، یہ بالکل وہی جہالت کبری ہے جس میں ایام بعثت سے پہلے عرب قوم گرفتارتھی کہ وہ معصوم بچیوں کوزندہ درگور کردیتے تھے۔جبیبا کہ فر مانِ الہی ہے: ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُ دَةُ سُئِلَتُ ﴾ باَيِّ ذَنُب قُتِلَتُ ﴾ ( تكوير: ٩٨ )جبك زندہ در گور کی ہوئی لڑکی سے یو چھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں مار دیا گیا ؟۔ اس لئے ہرمسلمان کے لئے جواللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہوضروری ہے کہ وہ بچے ہویا بچی ہرایک کواللہ کی امانت اور اس کا تخفہ سمجھتے ہوئے قبول کرلے ، کیونکہ وہی قادرِ مطلق ہے ، وہی جو حابتا ہے عطا کرتا ہے : ﴿ لِلَّهِ مُلُكُ السَّمْوَاتِ وَالْارُضِ مِ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ مِ يَهَبُ لِمَن يَّشَآءُ إِنَاتًا وَّيَهَبُ لَمَن يَّشَآءُ الذُّكُورَ ﴾ أَوُ يُزَوِّجُهُم ذُكُرَانًا وَإِنَاتًا جِ وَيَجُعَلُ مَن يَّشَآءُ عَقِينُمًا م إِنَّهُ عَلِينُم قَدِيرٌ ﴾ (الشورى: 49/50) الله آسانون اور زمين كي بادشاہت کا مالک ہے، جو کچھ جا ہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے جا ہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہے لڑکے ، جسے جا ہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا جُلا کر دیتا ہے ، اور جسے جا ہتا ہے بانجھ کردیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا اور ہر چیزیر قادر ہے۔

#### کان میں اذان کہنا

بی کی ولادت کے بعدسب سے پہلا میکام کیا جائے کہ کسی نیک، دیندار اور پر ہیز گار شخص کے ذریعے اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہلوائی جائے، میاس کئے کہ دنیا میں آنے کے بعد بیچے کے کان میں سب سے

پہلے رب العالمین کا نام ، اور کلمہ و شھادت أشھد أن لا الله الا الله و أشهد ان محمد رسول الله کی صدا گونے ، یہ گویا اس کے دنیا میں آنے کے بعد شھادتین کی تلقین ہے ، جیسے کہ اس وقت شھادتین کی تلقین کی جاتی ہے جب ایک مسلمان دنیا سے آخرت کے سفر پر روانہ ہوتا ہے ۔ اس میں اللہ تعالی اور اس کے دین کی دعوت اور عقیدہ و توحید کا اہتمام ہے ، یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ شیطان اذان کے کلمات سن کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے ، وہ اس کی ولادت کے انظار میں رہتا ہے تاکہ جونمی وہ پیدا ہوتو اس کو چھوئے ، اور وہ اس سے اپنے پہلے ہی تعلق میں وہ کلمات سنتا ہے جو اسے نا گوار ، غصّہ دلانے والے اور کمزور کرنے والے ہیں تو گویا یہ شیطان اور نفسانی خواہشات کو اس وقت سے دور کرنے کا اہتمام ہے جب بچہ دنیا کی یُوسونگا اور اس کے وجود کی بارنیم سے متمتع ہوتا ہے ۔

1-عن أبى رافع رضى الله عنه أنه قال: "رأيت رسول الله عَلَيْتُ أذّن في أذن حسن بن على حين ولدته فاطمة ،، (أبوداؤد / ترمذى وقال في أذن حسن صحيح) حضرت ابورافع رضى الله عنه فرماتے بيں: "ميں نے رسول الله عَلَيْتُ كوديكا كه آپ نے حضرت حسن بن على رضى الله عَلَيْتُ كوديكا كه آپ نے حضرت من بن على رضى الله عنها كے كان ميں اس وقت اذان ديا جب أنهيں حضرت فاطمه رضى الله عنها نے جنم ديا۔

#### تحنيک

تعنیک (گھٹی) کا مطلب کھور کو اچھی طرح چبا کر بچے کے منہ میں ڈالنا اور ہونٹوں پررگڑنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی نیک اور بزرگ شخصیت کے پاس بعضوں پر رگڑنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی نیک اور برکت کی دعا کرائی جائے اور بیجے کو لیے جایا جائے اور اس کے ذریعے تیک اور برکت کی دعا کرائی جائے اور

نام رکھوایا جائے ، اگر گھورنہ ملے تو کسی بھی پیڑے سے تحسنیک کرائی جاسکتی ہے۔
1-ابی موسی الأشعری رضی الله عنه قال: "ولد لی غلام فأتیت به النبی عُلَیْ فسمّاه إبراهیم وحنّکه بتمرة و دعا له بالبرکة و دفعه إلی ،، قال الراوی: "وکان أکبر ولد أبی موسی ،، (البخاری: کتاب العقیقة / باب: تسمیة المولود)

حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں: ''میرے ہاں لڑکا ہوا، میں اسے رسول اللہ علیہ کے پاس لایا، آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور سے اس کی تحسنیک کی اور اس کے لئے برکت کی دعا کی ، پھر میرے حوالے کیا ،، راوی کہتے ہیں کہ: '' یہ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا سب بڑالڑکا تھا،،۔

2-عن أنس بن مالک رضى الله عنه قال : كان إبن لإبى طلحة يشتكى ، فخرج أبوطلحة ، فقبض الصبى ، فلما رجع أبوطلحة ، قال : ما فعل الصبى ؟ قالت أم سليم : هو أسكن ما كان ، فقربت إليه العشاء ، فتعشّى ثم أصاب منها ، فلمّا فرغ ، قالت : وار الصبى ، فلمّا أصبح أبو طلحة أتى رسول الله عَلَيْكُ فأخبره ، فقال : "أعرستم الليلة ، قال: نعم ، قال : " اللهم بارك لهما ،، فولدت غلاما ، فقال لى أبوطلحة : "إحمله حتى تأتى به النبى عَلَيْكُ ، وبعث معه بتمرات ، فأخذه النبى عَلَيْكُ فقال : " أمعه شيء ،، قالوا : نعم تمرات ، فأخدها النبى عَلَيْكُ فمضغها ، ثم أخذ ها من فيه فجعلها في في الصبى ، ثمّ حنكه عليه المنبى ، ثمّ حنكه

وسمّاه عبد الله ،، ( البخارى : كتاب العقيقة / باب : تسمية المولود . وكتاب الجنائز / باب : من لم يظهر حزنه عند المصيبة )

حضرت انس بن ما لك رضي الله عنه فرمات بين : '' حضرت ابوطلحه رضي الله عنه كا ایک بچه بیارتھا،حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ اپنے کسی کام سے نکلے اور بیچے کا انتقال ہوگیا، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے یوچھا: یے کا کیا حال ہے؟ حضرت امّ سلیم رضی الله عنها نے کہا: وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، پھرانہوں نے حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کوشام کا کھانا پیش کیا ، انہوں نے کھانا کھایا ، پھراینی ہوئی ہے ہم بستری کی ، جب وہ اس کام سے فارغ ہو گئے تو حضرت امّ سلیم رضی اللہ عنہا نے كها: "اب بيح كي تدفين كابندوبست كرو،، جب صبح موئي تو حضرت ابوطلحه رضي الله عنه رسول الله عليلة كي ياس آئے اور ماجرا ذكر كيا، تو آپ عليلة نے فر مايا: '' کیاتم دونوں نے رات میں ہم بستری کی ؟ حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ہاں ، آپ نے فرمایا: '' یا اللہ! ان دونوں کی اس رات میں برکت عطا فرما ،، حضرت امسلیم رضی الله عنها نے اسی رات کے حمل سے ایک یجے کوجنم دیا ، مجھے حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا:تم اس بیچے کورسول اللہ علیہ کے پاس لے جاؤ ، ساتھ ہی کچھ کھوریں بھی بھیج دیں ، آپ علیہ نے فرمایا: اس بچے کے ساتھ کچھ لائے ہو؟ لوگوں نے کہا: تھجوریں ہیں ، رسول اللہ علیہ نے انہیں لیا اور چبا کر اینے منہ سے نکالا اور بیچ کے منہ میں ڈالا اور پھراس کی تحسیب کی اوراس بیجے کا نام عبدالله ركها \_

#### عقيقه

عقیقہ کے لغوی معنے کا ٹیے اور ذرج کرنے کے ہیں ، اصطلاح شرعی میں نو مولود کی جانب سے اس کی پیدائش کے ساتویں دن جو بکرایا بکری ذرج کی جائے اسے عقیقہ کہتے ہیں ، یہ مسنون ہے ، رسول اللہ علیقیہ اور صحابہ کرام سے صحیح اور متواتر روایات سے ثابت ہے۔

1-عن سلمان بن عمار الضبّى رضى الله عنه قال قال رسول الله عَلْكُلْهِ عَلَيْكُ وَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَدها ، وأميطوا عنه الأذى ،، (رواه البخارى)

حضرت سلمان بن عمار الضمّی رضی الله عنه سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں که رسول الله عنه نے ارشاد فرمایا: ''لڑ کے کے لئے عقیقہ ہے، اس کی جانب سے تم خون بہاؤ، اوراس سے آلائش (سرکے بالوں) کو دور کرو۔

2-عن سمرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْكُ : "كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمّىٰ فيه ويحلق رأسه ،، (رواه الترمذي والنسائي وإبن ماجة)

سمرة رضى الله عنه كہتے ہيں كه رسول الله عليه في ارشاد فر مايا: "ہر بچه اپنا عقيقه ہونے تك گروى ہے، اس كى جانب سے ساتويں دن جانور ذئح كيا جائيگا، اس دن اس كا نام ركھا جائے اور سرمنڈ وايا جائے گا۔

3- عن عائشة رضى الله عنها قالت ، قال رسول الله عُلْسِيَّهُ: "عن

الغلام شاتان مکافئتان و عن الجاریة شاة ،، (أحمد / ترمذی صحیح) حضرت عائشة رضی الله عنها فرماتی بین ، رسول الله علیه فی ارشاد فرمایا: الرک کی جانب سے دوہم عمر بکریاں اور الرک کی جانب سے ایک بکری ہے۔

4-عن أم كرز الكعبية رضى الله عنها ، أنها سألت رسول الله عَلَيْكُم عن العقيقة ، فقال : " شاتان مكافئتان وعن الأنثى واحدة ، ولا يضرّكم ذكرانا كنّ أو إناثا ،، (أحمد / ترمذى)

حضرت ام کرز الکعبیة فرماتی ہیں ، میں نے رسول اللہ علی سے عقیقے کی بابت سوال کیا ، تو آپ نے فرمایا: ''لڑ کے کی جانب سے دو ہم عمر بکریاں اور لڑکی کی جانب سے دو ہم عمر بکریاں اس سے جانب سے ایک بکری ہے ،عقیقہ کے جانور چاہے بکرے ہوں یا بکریاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

5-عن عائشة رضى الله عنها أنهاقالت: عقّ رسول الله عليه عن الحسن والحسين يوم السابع وسمّاهما ، وأمر أن يماط عن رؤسهما الأذى ،، (أبوداؤد: باب: ماجاء في وقت العقيقة وحلق الرأس والتسمية. صحيح) حضرت عائشة رضى الله عنها فرماتي بين ، رسول الله عليه في التسمية عنها ورحضرت حسين رضى الله عنها كا عقيقه ساتوين دن كيا اسى دن ان كا نام ركها اورحكم ديا كه ان كرمول سے بال مونڈ دئے جائين -

عقيق سے متعلق چنداہم باتیں درج ذیل ہیں:

1 - بچوں کا عقیقہ کرناست ہے، یہ آپ علیہ سے کی متواتر احادیث کے ذریعے قولاً اور عملاً ثابت ہے، جولوگ عقیقہ نہ کرکے اس کی رقم صدقہ وخیرات کرنے کو

ترجیح دیتے ہیں، وہ خالفِ سنّت عمل کررہے ہیں، اس طرح عقیقہ ادائی نہیں ہوتا۔
2 - ساتویں دن عقیقہ کرنا چاہیے، اگر ساتویں دن ممکن نہ ہو چودھویں اور اکیسویں دن بھی جائزہ، جسیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ میمونی کہتے ہیں: میں نے حضرت احمد بن صنبل رحمہ اللہ سے سے پوچھا کہ بیج کا عقیقہ کب کیا جائے ؟ فرمایا: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس تعلق سے فرماتی ہیں: ساتویں، چودھویں اور اکیسویں دن عقیقہ کیا جائے، ۔ ۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ''اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ساتویں دن کی قید مستحب ہے، اگر کسی نے بیج کی پیدائش کے چوشے، یا آٹھویں، یا دسویں دن یا اس کے بعد بھی عقیقہ کرتا ہے تو اس کے لئے کافی ہوگا۔

3 - بچے کے عقیقہ کیلئے دواور بچی کے لئے ایک بکرایا بکری ضروری ہے۔ پچھ علماء نے کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے تو وہ لڑکے کے عقیقہ میں ایک جانور بھی ذرج کرسکتا ہے، ان کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عالم علیہ عق عن الحسن والحسین کبشا روایت ہے کہ: '' أن رسول الله عالم علیہ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کہ کبشا، (رواہ أبو داؤد) کہ آپ علیہ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے عقیقے میں ایک ایک وُنبہ ذرج کیا۔ پچھ علماء نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ سنن نسائی کی روایت سے یہ ثابت ہے کہ آپ علیہ ایک نواسوں کے عقیقے میں دودود نے ذرج کئے۔

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال: "أن رسول الله عَلَيْكُمْ عَن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال: "أن رسول الله عَلَيْكُمْ عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين، (رواه النسائي) كه آپ

صَالِلَهُ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللّه عنهما کے عقیقے میں دو دو دُ نبے ذبح کئے ۔ عقیقہ ا 4۔ ساتویں دن بیچ یا بی کے سر کے بال زعفران کے یانی سے تر کر کے مونڈ دئے جائیں ،اوران بالوں کو جاندی سے وزن کر کے صدقہ اور خیرات کردیا جائے عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُم أمر بحلق رأس الحسن و الحسين يوم سابعهما ، فحلقا ، وتصدّق بوزن فضّة ، ، (ترندى ۔ حاکم ۔ بیہی ۔ حدیث صحیح ) اُنس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول الله حليلة نے ساتويں دن حضرت حسن اور حسين رضي الله عنهما كے سر منڈوانے كا حکم دیا، جب وہ مونڈ دئے گئے تو اس کے وزن کے برابر جاندی صدقہ کردی گئی. 5۔ مذکورہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ کے دن ہی نام رکھنا حامیئے ، جبیبا کہ آپ علیہ نے اپنے نواسوں کا ساتویں لینی عقیقہ کے دن نام رکھا ، چندروا تیوں ا سے بیجھی معلوم ہوتا ہے کہ ساتویں دن سے پہلے بھی نام رکھا جاسکتا ہے ، جبیبا کہ تعلیم مسلم کی روایت سے ثابت ہے:

عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله على الله على الليلة غلام فسمّيته بإسم أبى إبراهيم ،، (مسلم) حضرت أنس رضى الله عنه كهته بيس كه رسول الله على الله ورست واحباب ، اقارب ورشته دار ، غرباء ومساكين اور دايد وغيره كو كلا كيل ، وفول طرح جائز ہے ۔ آپ على الله الله على الله عل

جانوركا ايك ران بيجخ كاحكم ديا: وعن على رضى الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أمر فاطمة ، فقال: زنى شعر الحسين وتصدّقى بوزنه الفضّة ، وأعطى القابلة رجل العقيقة ،، . (رواه البيهقى (9/ 304) الضحايا / ما جاء فى التصدّق بزنة شعره فضّة وما تعطى القابلة)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں: '' رسول اللہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیتے ہوئے فرمایا: '' حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بالوں کو وزن کرو، اس وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو، اور دایہ کوعقیقے کے جانور کا ایک دسی (ران کے ساتھ) دے دو۔

اب دایہ وغیرہ کا دور نہیں رہا، ہیبتال کی نرسیں بہتمام کام سنجالتی ہیں، اور انہیں اس کے لئے ایک معقول فیس ادا کی جاتی ہے، اس لئے اب بہضروری نہیں۔
7۔ لوگوں میں بہ جومشہور ہے کہ عقیقہ کے جانور کی ہڈیاں نہیں توڑنی چاہئے، بلکہ انہیں جوڑوں سے کاٹ کر الگ کرنا چاہئے، اس سلسلے میں تابعین سے پچھ مرسل روایات بھی ذکر کی گئی ہیں، لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں، اس لئے کہ اس بارے میں رسول اللہ علیقہ سے کوئی مرفوع روایت فدکور نہیں ہے۔ اور اس لئے بھی کہ اگر میں کونہ توڑا گیا تو اس گوشت سے کما حقہ، فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا، اس لئے بہم مرسل روایات جت اور دلیل نہیں۔

8۔ کئی لوگ گائے کے حسّوں سے عقیقہ ادا کرتے ہیں ، مثلاً اگر کسی نے اپنے تین لڑکوں اور ایک لڑک کا عقیقہ کرنا چاہا ، اس نے ایک گائے لے لی اور اس کو اپنے بچوں کی جانب سے عقیقہ میں ذرج کردیا۔ بیطریقہ جائز نہیں ہے ، اس لئے کہ اس

کی کوئی سند صحابہ کرام ، تا بعین اور تنع تا بعین سے نہیں ملتی ، اس لئے بھی کہ ایک فرد

گی جانب سے ایک جانور ( لڑکا ہوتو دو) کا خون بہا نا ضروری ہے اور یہی رسول
اللہ علیہ کی سنت ہے ، اگر کئی بچوں کے عقیقہ میں ایک خون بہایا جائے تو بیخون
ایک فرد کے جانب سے بہے گا نہ کہ تمام کی جانب سے ۔ جب کہ اس میں کئی افراد
کی جانب سے ایک جانور ذرج کیا جارہا ہے ، جسیا کہ قربانی میں کیا جاتا ہے ، واضح
رہے کہ قربانی کے شرائط اور ہیں اور عقیقے کے احکام الگ ہیں ،عقیقہ کو قربانی پر
قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے اور غلط ہے۔

9۔ کیا عقیقے میں بکرا بکری اور مینڈھا مینڈھی کے علاوہ دیگر جانور مثلاً اونٹ، گائے وغیرہ کو ذرج کیا جاسکتا ہے؟ اس بارے میں اختلاف ہے، پچھ لوگوں نے دیگر جانوروں کو بھی ذرج کرنے کو جائز قرار دیا ہے، ان کی دلیل میر حدیث ہے:

عن سلمان بن عمار الضبّی رضی الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْ : "مع الغلام عقیقة ، فأهریقوا عنه دما ، وأمیطوا عنه الأذی، (البخاری) حضرت سلمان بن عمارالضیّ رضی الله عنه سے مروی ہے ، وہ کہتے ہیں که رسول الله علیقة نے ارشاد فرمایا: "لڑ کے کے لئے عقیقہ ہے ، اس کی جانب سے تم خون بہاؤ، اوراس سے گندگی (سر کے بالوں) کو دور کرو۔

10 - جس کا عقیقہ بچپن میں نہیں کیا گیا جیسا کہ ہندو پاک میں کئی جگہوں پر ہوتا ہے کہ بجائے عقیقے کے، چھے دن پر چھٹی اور چالیسویں دن پر چلہ کیا جاتا ہے، اگر کسی کو بڑا ہونے کے بعداس کا شعور ہوا، وہ اگر عقیقہ کرنا چاہے تو کرسکتا ہے، اس لئے کہ رسول اللہ علیہ سے بچھروایات ایسی مروی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ عقیقہ کیا ، اور بیروایت سے چھ چاتا ہے کہ آپ عقیقہ کیا ، اور بیروایت سے چھ چاتا ہے کہ آپ جمیل عن عبد الله المشنی عن شمامة عن أنس رضی الله عنه أن النبی عقیقہ عن نفسه، ، (أخورجه إبن حزم فی " المحلیٰ ،، (6/ 239) والطحاوی فی " المحلیٰ ،، (6/ 78/3) والطحاوی فی " المشکل ،، (78/3) قال الحافظ:" سندہ قوی ، و هیشم بن جمیل ثقة ، و عبد الله المشنی من رجال البخاری ،، فتح الباری : 9/515) ( تحفة المودود بأحکام المولود لإبن القیّم )

البادی: 9/515) (تحفة المودود بأحكام المولود لإبن القيم)
11- عقيقے كے جانوركا چران كى قيت صدقه كردينا چاہيئے ،اس طرح سرى پائے وغيره بھى صدقه كردينا چاہئے ، قصاب كوان چيزوں ميں سے كوئى چيز بطور اجرت نہيں دينا چاہئے ،اگر چرا كوا پئے گھر يلواستعال ميں لانا چاہے تو جائز ہے اجرت نہيں دينا چاہئے ،اگر چرا كوا پئے گھر يلواستعال ميں لانا چاہے تو جائز ہے 12-اگركسى بچے كے عقيقے كے دن عيداالأضحى آجائے تو كيا عقيقه اور قربانى دونوں

کی جائے یا بچہ کی جانب سے قربانی ہی اس کے عقیقے کے لئے کافی ہوجائے گی؟

اس سلسلے میں رائح بات یہی ہے کہ اگر باپ کے پاس استطاعت ہوتو وہ دونوں

الگ الگ کرے، قربانی بھی اور عقیقہ بھی ، اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر بچ کی
جانب سے قربانی ہی کردے جو اِنشاء اللہ اسکے عقیقے کے لئے بھی کافی ہوجائے گی۔

عائشہ رضی اللہ عنہا

کی اس روایت میں مروی ہے:

(١) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال النبي عَلَيْكُ : " إذبحوا على إسمه فقولوا: بِسُم اللَّهِ اَللَّهُمَّ لَكَ ، وَإِلَيْكَ ، هَاذِهِ عَقِيْقَةُ فُلان ،، (رواه عبد الرزاق في " المصنّف ،، (7963.330/4)و أبو يعلى: (4/ 4504.301) الحكم: (237/4): البيهقى (4504.301) وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه إبن السّكن، كما في " التلخيص الحبير ،، لأبن حجر :(147/4) (تحفة المودود بأحكام المولود لإبن القيّم رحمه الله / تحقيق الشيخ صلاح الدين مقبول أحمد) حضرت عائشہ رضی الله عنہا فرماتی ہیں کہ رسول الله علیہ فیصلہ نے فرمایا: اس مجے کے نام یرید کہد کر ذیج کرو: بسم اللہ (اللہ کے نام سے ) یا اللہ یہ تیرا ہے اور تیری ہی جانب ہے، یوفلان ..... یہاں نام لے ....كاعقیقہ ہے،، (۲) یا وہ دعا پڑھیں جوعموماً قربانی کے لئے پڑھی جاتی ہے،اس لئے کہ امام احمد بن صبل رحمه الله على يوجها كيا: "إذا أراد الرجل أن يعق كيف يقول؟ قال: يقول بسم الله ويذبح على النية كما يضحى بنيته ، ويقول : هذه

عقیقة فلان بن فلان ،،. (تحفة المودود بأحکام المولود لإبن القیم رحمه الله / تحقیق الشیخ صلاح الدین مقبول أحمد رصفحه 211) امام احمد بن صنبل رحمه الله سے پوچھا گیا: اگرکوئی شخص عقیقه کا جانور ذرج کرنا چاہے تو کیا کہ ؟ تو آپ نے فرمایا: ہم اللہ کہہ کراسی نیت پر ذرج کر ہے جس طرح کہوہ قربانی کے لئے کرتا ہے اور کے: یہ فلان بن فلان کا عقیقہ ہے ،،۔

عَقِقَ (اور قربانی) کی دعا ہے ہے: إِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْاَرْصَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ اِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحٰیَایَ وَالْارْصَ حَنِیْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ اِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحٰیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ لَا شَرِیْكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرُتُ وَانَا اَوَّلُ الْمُسُلِمِیْنَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ عَقِیْقَةِ ......هاں پر نام لیس الله الله الله الله اَکْبَرُ که کردی۔

(٣) اگر دل میں عقیقے کی نیت رکھ کر زبان سے الفاظ کو نہ ادا کرتے ہوئے''بِسُمِ اللهِ اَللهُ اَکْبَرُ ، کہدکر ذیج کردیں تب بھی کافی ہے۔

14 ـ وه احكام جوساتويں دن سے متعلق ہیں، وه چار ہیں: 1) عقیقہ كرنا \_ 2) بال اتارنا \_ 3) نام ركھنا \_ 4) ختنه كرنا \_

## ناموں کے متعلق اسلامی احکام

ساتوي دن بي يا بي كا نام ركها جائ ، نامول كمتعلق رسول الله عليه في أن المرداء ابنى المت كوواضح احكامات دئ بين ، آپ عليه فرمات بين : عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال قال رسول الله عليه المسائكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم فأحسنوا أسمائكم ،، (أبوداؤد بأسناد

حسن وضعّفه الألباني ضعيف أبو داؤ د رقم 1053، وضعيف الجامع: 2036) رسول الله عَيْنِ في ارشاد فرمایا: "تم قیامت که دن اپن اور اپنی باپول کے نامول سے پکارے جاؤگے، اس لئے تم اپنی نام ایکھرکھو،،۔ باپول کے نامول سے بکارے جاؤگے، اس لئے تم اپنی نامول کے اس صدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن لوگول کو ان کے اپنی نامول کے ساتھ ان کی ولدیت (یعنی باپ کے نام) سے پکارا جائے گا، بخاری وسلم کی صحیح روایت ہے: عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَیْ : " إذا جمع الله الأوّلین والآخرین یوم القیامة، یرفع بکل غادر لواء یوم القیامة، نیرفع بکل غادر لواء یوم القیامة، فیقال: هذه غدرة فلان بن فلان ،، (بخاری: کتاب الأدب، باب : تحریم الغدر) باب: یدعیٰ الناس بآبائهم. مسلم: کتاب الجهاد باب: تحریم الغدر) جب الله تعالی تمام اگلول پچھلول کومیدانِ محشر میں جمع کرے گا، پھر ہر غدّ اری کی جب الله تعالی تمام اگلول پچھلول کومیدانِ محشر میں جمع کرے گا، پھر ہر غدّ اری کرنے والے شخص کے لئے ایک جھنڈ ا باند کیا جائے گا اور کہا جائے گا: یوفلال کے بیٹے فلال کی غدّ اری ہے۔

عام طور پرلوگوں میں جومشہور ہے کہ روزِمحشر ہرشخص کواس کی مال کے نام ساتھ پکارا جائے گا ،اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله على إن أحب أسمائكم إلى الله عزّ وجلّ عبد الله وعبد الرحمن ،، (مسلم: رقم 2132) حفرت عبدالله بن عمرضى الله عنهما سے مروى ہے كدرسول الله عليه في في الله عنهما سے مروى ہے كدرسول الله عليه في في الله عنهما معبدالله في الله عبدالله الله عبدالله الله عبدالله الله عبدالله المعبدالرحمٰن بين ،، ۔

جمله (خوب صورت) رکه دیا۔

عن سعيد بن المسيّب رحمه الله عن أبيه عن جدّه قال : " أتيت رسول الله عَلَيْ فقال ما إسمك ؟ قلت: حَزن ، فقال : أنت سهل ، قال : لا أغير إسمًا سمّانيه أبى ، قال إبن المسيّب : فما زالت تلك الحزونة فينا بعد ،، ـ ( بخارى ) سيّرالتا بعين حضرت سعيد بن مسيّب رحمه الله اینے باب، دادا سے روایت کرتے ہیں: کہ وہ (حضرت سعید کے دادا) کہتے ہیں: میں رسول اللہ علیہ کے پاس آیا، آپ نے مجھ سے یو چھا: تمہارا نام کیا ہے ؟ میں نے کہا: میرا نام حَزن (سختی ، رخج اورغم ) ہے۔ آپ علیہ نے فرمایا: تم سھل ( نرمی اور آ سانی ) ہو، میں نے کہا: میرے باپ نے میرا جو نام رکھا ہے میں اسے بدلنانہیں چاہتا ۔سعیدٌ فرماتے ہیں : که ( رسول الله علیہ کی بات نه مانے ، اوراس نام کی تا ثیرہے) یہی تختی اور رنج ہماری زندگی میں ہمیشہ کے لئے آ گیا۔ عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما إسمك ؟ قال: جمرة ، قال : إبن من ؟ قال : إبن شهاب ، قال ممّن ؟ قال من الحرقة ، قال : أين مسكنك ؟ قال بحرّة النّار ، قال بأيتها ؟ قال بذات لظى ، قال عمر : أدرك أهلك فقد هلكوا وأحترقوا ، فكان كما قال عمر رضى الله عنه ـ ( مؤطا إمام مالك ) ترجمه: يحيى بن سعيد كت ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰد عنہ نے ایک شخص سے یو چھا: تمہارا نام کیا ہے ؟ اس نے کہا: جمرہ (جنگاری) یو جھا: تمہارے باب کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا: شهاب (شعله ) ہے، یو چھا: کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا حوقہ (حرارت ) عن أبي وهب الجشمى رضى الله عنه قال قال رسول الله على "سموا بأسماء الأنبياء ، وأحبّ أسمائكم إلى الله عزّ وجلّ عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام ، وأقبحها خرب ومرّة ،، (أبوداؤد (5/ 237. كتاب الأدب /باب تغيير الأسماء) والنسائى(6/818.الخيل/ ما يستحبّ من شية الخيل . والحديث ضعيف . وهو صحيح بدون زيادة "تسمّوا بأسماء الأنبياء ،، (صحيح الأدب المفرد للبخارى : رقم 625) رسول الله على على المناور مايا: "تم انبياء عليهم الصلوة والسلام كنام ركها كرو، اور الله كايس بينديده نام عبر الله اورعبر الرحمٰن بين ،سب سے بي نام حارث اور بهام بين ، اور بدرين نام خرب (أجر ابوا) اور مرسّ ه (كرو، كسيل) بين ،،،

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله على عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله على الأملاك ، لا ملك إلا لله الله يوم القيامة وأخبثه رجل تسمّى ملك الأملاك ، لا ملك إلا لله ، (مسلم: رقم 2143) حفرت الوبرية سيمروى هي كدرسول التعليقية نف فرمايا: "الله تعالى كي پاس روزِ محشر سب سي بُر ااور مبغوض آ دمى وه موكا جي شهنشاه كنام سي يكارا جاتا ہے، جب كه با دشا بهت سوائے الله كي اوركسى كى نهيں ۔،،

# بُرے ناموں کو بدل دینا چاہیئے

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه أنه قال: "أن إبنة لعمر كان يقال لها عاصية ، فسمّاها رسول الله عَلَيْتُ جميلة ،، (ترمذى ،إبن ماجة) حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها فرمات بين: حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه كل ايك بين فل بن عمرض كا نام عاصيه (نافرمان) تها، آپ عَلَيْتُ في اس كا نام بدل كر

ے، پوچھا: کہاں کے باشندے ہو؟ کہا: حرّۃ الناد (سیاہ ککریلی جھلسی ہوئی زمین ) کا، فرمایا: یہ کو نسے علاقے میں ہے؟ کہنے لگا: ذات لظی (آگ کی لپیٹ) میں، آپ نے جب اس کی یہ باتیں سنیں تو فرمایا: تم فورًا اپنے اہل وعیال کے پاس کہ بہنچو، اس لئے کہ وہ ہلاک ہوگئے اور جل گئے ہیں، وہ جب اپنے علاقے میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ جسیا حضرت عمرضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ویبا ہی حادثہ پیش آیا۔ کان احادیث اور واقعات سے معلوم ہوا کہ بُرے ناموں کی بُری تا ثیر ہوا کرتی

ایسے نام بھی نہیں رکھنا چاہیئے جن کے معانی توضیح ہوں لیکن اگر ان کی غیر موجودگی میں یہ کہد دیا جائے کہ'' وہ نہیں ہے ''آ دمی کو بُرا گے اور ایک طرح کی بد شگونی ہوجائے ، جبیبارسول اللہ علیہ کا ارشاد مبارک ہے:

ہے،اس کئے ہرمسلمان کو چاہیئے کہ وہ اپنی اولا د کا اچھا نام رکھے اس کئے کہ اچھے

ناموں کی تا ثیر بھی انشاءاللّٰداحیمی ہوگی ۔

الرسول ،عبدالكعبه،عبدالعرّ ي،عبد مناف وغيره-

میں: قسمت ،ریکھا، نیہا، وغیرہ۔

🖈 فرشتوں کے نام نہ رکھے جائیں ، جیسے : جبریل ، میکائیل ،اسرافیل وغیرہ۔ 🖈 شيطاني نامنہيں رکھنے جاہئيں ، جيسے : خنزب ، ولھان ، أعور ، أجدع وغيرہ 🗕 🖈 قرآنی سورتوں کے نام نہ رکھنا چاہئے ، مثلاً: یس ، طبہ ، خم وغیرہ، عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ یٰس اور طہ رسول الله علیہ کے نام ہیں ، اس تعلق سے نہ کوئی صحیح حدیث وارد ہے نہ حسن اور نہ ہی مرسل روایت اور نہ ہی کوئی اثر ۔ بلکہ بیہ بھی قرآن مجید کے دیگرحروف مقطّعات ، جیسے: الّم ، کم م ، الله ، کی طرح ہی ہیں۔ ایسے ناموں سے بھی پر ہیز کرنا چاہیئے جن میں بے جا تکلّف، تصنّع اور اشتیاق 🖈 یا یا جاتا ہے، جیسے لڑ کیوں کے نام تمنّا ،آرز و ،ار مان ،حور ، وغیرہ رکھنا۔ ایسے ناموں سے بھی باز رہیں جن عورتوں کے ناموں میں مردوں کے ناموں سے اور مردوں کے ناموں میں عور توں کے ناموں سے مشابہت یائی جاتی ہے۔ اس طرح ایسے نام جن میں غیرمسلموں کے ناموں کا شبہ ہوتا ہے نہ رکھے جائیں ، لڑکوں کے ناموں میں مثلاً: سورج ، کرن وغیرہ اورلڑ کیوں کے ناموں

## كنيت والے نام

بچوں کے نام کنیت والے بھی رکھ سکتے ہیں ،تا کہ ان میں بلند کرداری ، اعلی ظرفی اور علوہ متی کا احساس پیدا ہو، جسیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: عن أنس رضی الله عنه قال: كان رسول الله علیہ النس خلقًا ، وكان ليه أخ يقال له أبو عمير ، وكان النبي عَالْنِسْ إذا جاء ه يقول له:

#### ختنه

ختندلغت میں اس زائد چڑی کو کہتے ہیں جو مرد کے عضوِ تناسل کے سر پر رہتا ہے ،اس زائد چمڑی کوکاٹ دینے سے نظافت اور یا کیزگی کا اہتمام ہوتا ہے،اس لئے کہ پیشاب ،منی وغیرہ جب اس چمڑی میں رہ جائے تو گندگی اور بدبو پیدا کرتے ہیں ،جس کے سبب انسان ذکر کے کینسر کا شکار بھی ہوسکتا ہے۔اسلام دین ودنیا کی یا کیز گی کی تعلیم دیتا ہے ، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ، بیدالگ بات ہے کہ اس کے احکام کی بہت سی مصلحتوں تک انسانی ذہن کی رسائی نہیں ہوسکی ، ختنہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوق والسلام کی سنّت ہے، جبیبا کہ حضرت ابوہر برہ رضی الله عنه كي روايت ہے: عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله مَلْمِلِلهُ : "إنّ إبراهيم عليه السلام إختتن وهو إبن ثمانين سنة ،،(متفق علیہ ) حضرت ابوہر رہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' حضرت ابراہیم علیہالسلام نے استی سال کی عمر میں (بھکم الہی) اپنا ختنہ کروایا۔ چونکہ اللہ تعالی نے جناب محدرسول اللہ علیہ کو بھی ملّت ابراہیمی کی پیروی کا حکم وي بِ ﴿ ثُمَّ أَو حَيْنَا الِّيكَ أَن اتَّبعُ مِلَّةَ اِبْرَاهيُمَ حَنِيفًا ﴾ (النحل: 123) ہم نے آ کی جانب وحی کی کہ آپ کیسو ہوکر ملتب ابراہیمی کی پیروی کریں اسی لئے آپ علیہ نے نہ صرف ختنہ کا حکم دیا بلکہ عملاً امت کواس کی تاکید فرمائی اوراسے انسانی فطرت میں سے ایک قرار دیا:

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْكُ الفطرة حمس

يا أبا عمير ما فعل النغير ؟ قال الراوى: أظنّه كان فطيما. (مَثْقُ عليم) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ علیہ لوگوں میں سب سے زیادہ خلیق تھے،میرےایک بھائی کا نام ابوعمیرتھا ،آپ علیہ جب اس کے پاس آتے تو فرماتے: اے ابوعمیرتمہارے ممولے (ایک پرندہ جس سے وہ کھیلا کرتے تھ) کا کیا حال ہے؟ راوی کہتے ہیں: میرا گمان ہے کہ ابوعمیر دودھ پیتے بچے تھے 🖈 کنیت کے لئے ضروری نہیں کہ آ دمی بیجے ہونے کا انتظار کرے ، بیجے نہ ہونے کے باوجود آ دمی اپنی کنیت رکھ سکتا ہے،اس طرح کی بے شار مثالیں حضرات ِ صحابہ كرام رضوان الله عليهم اجمعين سيه ملتي بين ،مثلًا : حضرت ابوبكر رضي الله عنه ايني کنیت سے ہی معروف ہیں جب کہ بکر نام کی آپ کی کوئی اولا دنہیں تھی ۔حضرت ابو ہریرہ کوبھی''ہریرہ،، نامی کوئی لڑ کا نہ تھا، نہ حضرت ابوذ رغفاریؓ کا کوئی لخت جگر'' ذر'' کے نام کا ہے حضرت انس بن مالک کو بچوں کی پیدائش سے قبل ہی ابو حمزہ کے نام سے یکارا جاتا تھا اور حضرت خالد بن ولید کی کنیت اُبوسلیمان ہے جب کہ آپ کی اولا د میں'' سلیمان'' نام کا کوئی بیٹانہیں ۔

اپنے قریبی رشتہ داروں کے بچوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی کنیت رکھی جاسکتی ہے، جیسا کہ امم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کنیت اُم عبداللہ حقالیہ سے اجازت مانگی کہ انہیں اپنے بھانج حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنی کنیت اُم عبداللہ رکھنے کی اجازت دی جائے ، آپ علیہ اللہ عنہما کو اپنے نے انہیں اجازت عطا فرمائی ، اسی وجہ سے آپ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو اپنے بیجے کی طرح چاہتی تھیں۔

، الختان ، الإستحداد ، وقصّ الشارب ، وتقليم الأظافر ، ونتف الإبط ،، (متفق عليه) يانچ باتين انساني فطرت مين سے ہيں: 1) ختنه كرنا 2) زير ناف کے بال مونڈ نا 3) مونچھ کتروانا 4) ناخن تراشنا 5) اور بغل کے بال اکھاڑ نا - دوسرى روايت ميس عي: عن عمّار بن ياسر رضى الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْسًا : من الفطرة ، المضمضة ، والإستنشاق، وقصّ الشارب، والسواك، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، والإستحداد، والإختتان ،، ( رواه أحمد ) حضرت عمّار بن ياسرضى الله عنه كمت بين ، ناك ميں يانی چڑھانا 3) مونچھ كتروانا 4) مسواك كرنا 5) ناخن تراشنا 6) بغل کے بال اکھاڑنا 7) زیرناف کے بال مونڈنا 8) ختنہ کرنا۔

ختنہ کس عمر میں کیا جائے اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے ، صحیح بات یہی ہے کہ اگر لڑ کا صحت مند اور تندرست ہوتو عقیقے کے دن ہی ختنہ کردینا چاہیے ، جیسا کہ رسول الله عليك في ني اينے نواسوں كا كيا:

عن جابر رضى الله عنه قال : عقّ رسول الله عنياسا عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيّام ،، . ( صحيح ـ رواه أبوداؤد :كتاب الأضاحي /باب في العقيقة ـ والنسائي :كتاب العقيقة / باب كم يعقٌ من الجادية . والبيهقي :8 / 324) رسول الله عليه في حضرت حسن اور حسين رضي الله عنها كاعقيقه اورختنه ساتوي دن كيا-" وختنهما لسبعة أيّام "حديث ك بہالفاظ نہ اُبوداؤد کے ہیں نہ نسائی کے ، بلکہ طبرانی کے ہیں اور ان الفاظ کوسوائے

ولید بن مسلم کے اورکسی نے روایت نہیں کیا۔ (انتجم الصغیرللطبرانی: 2/122) اگر بیجے کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور وہ کمزور ہے تو اس کے صحت مند اور طاقتور ہوجانے کے بعد بھی کیا جاسکتا ہے،علاء نے زیادہ سے زیادہ ختنہ کی عمر دس سال ذکر کی ہے، اس کا مطلب پنہیں کہ دس سال تک انتظار کیا جائے ، بلکہ ممکن حد تک اس معاملے میں جلدی کرنی چاہئے اور بیجے کو گندگی و بدبو سے نجات دلانی چاہئے۔ بہت سے لوگ بچے کے ختنہ کے دن دعوتیں کرتے اور جشن مناتے اور فضول خرچی کرتے ہیں ،اس طرح کی دعوتوں کا کوئی ثبوت رسول الله علیہ اور حضرات صحابہ وتا بعین سے نہیں ملتا ،اس لئے ان تمام خرافات سے دورر ہنا چاہیئے۔

### لركيول كاختنه

عرب میں لڑکیوں کے ختنہ کا بھی رواج تھا اور آج بھی کئی اسلامی ممالک بالخصوص افریقہ میں اس کا چلن ہے، رسول اللہ علیہ نے اسے مردوں کے لئے لازم اور عورتوں کے لئے مستحب قرار دیا: عن شدّاد بن أوس رضى الله عنه عن النبى مُلِيُّ الله أنه قال: " الختان سنّة للرجال مكرمة للنساء ،، ( رواه أحمد . ضعيف ـ سلسلة الأحاديث الضعيفة : 4 ر 400-410) رسول الله عيف نے ارشاد فرمایا: ''ختنہ مردول کے لئے سنّت ہے اور عورتوں کے لئے اچھاہے۔ به حدیث اگرچه که ضعیف ہے لیکن اس برعمل صحابه کرام اور تابعین اور ائمّه ء دین سے ثابت ہے،اس لئے اگر کوئی اس برعمل کرتے ہوئے اپنی بیکی کا ختنہ کروائے تو جائز ہے۔علاء نے اس کی مصلحت بیر ذکر کی ہے کہ اس سے عورت کے جذبات میں اعتدال آجا تا ہے۔

## (3 - باب سوم: اولا د کے حقوق

## اولا د کے متعلق باپ کی ذمتہ داریاں

اولادگی تربیت میں باپ کی سب سے اہم ذمّہ داری ہے، اس لئے کہ باپ ہی سے فطرۃ اولاد ڈرتی اور لحاظ کرتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: "کلّکم راع وکلّکم مسئول عن رعیّته، والأمیر راع ، والرجل راع علی أهل بیته ، والمرأة راعیة علی بیت زوجها وولدہ ، فکلّکم راع وکلّکم مسئول عن رعیّته ، (متفق علیه زوجها وولدہ ، فکلّکم راع وکلّکم مسئول عن رعیّته ، (متفق علیه این عمر رضی الله عنهما) ترجمہ: تم میں سے ہرایک ذمّہ دار ہے اور اپی ذمّہ دار ہے اور اپی ذمّہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا، امیر اپنی رعیت کا، مردا پنے اہل وعیال کا اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچول کی ذمّہ دار ہے، اس طرحتم میں سے ہر شخص اور عورت اپنی ذمّہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کی دینی وایمانی تربیت باپ کی ذمّہ داری ہے اور اس تعلق سے وہ اللہ کے پاس جواب دہ ہے۔

عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله على قال: ما نحل والد ولدا من نحلٍ أفضل من أدب حسن ،، (ترمذى) حضرت ابو موسى اشعرى رضى الله عنه سے مروى ہے، رسول الله على في نے ارشاد فرمایا: "كسى باپ نے اپنے کوا چھے ادب سے زیادہ کوئی بہترین عطیہ نہیں دیا،،۔

عن إبن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله عَلَيْكُم أنه قال:"

أكرموا أو لا دكم وأحسنوا أدبهم ،، (إبن ماجة) حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما كهته بين ، رسول الله عليه في ارشاد فرمايا: "تم ا بني اولا دكى عرّ ت كرواورا كلى الحجي تربيت كرو، ...

عن على رضى الله عنه أنه قال: "علّموا أولادكم وأهليكم الخير وأدّبوهم ، (اخرجه عبد الرزاق في مسنده) حضرت على رضى الله عنه في فرمايا:"ا بين ابل وعيال كو بحلائى كى تعليم دو،اورانهيں ادب سكھلاؤ،،۔

عن إبن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله عَلَيْكُ أنه قال: " من حق الولد على الوالد أن يحسن أدبه ويحسن إسمه ،، ( أخرجه البيهقي ) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها کہتے ہیں ، رسول الله علیہ فی ارشاد فر مایا: '' بیٹے کا باپ پر بیرت ہے کہ اس کا نام اچھار کھے اور اسے بہترین ادب سکھائے ،، عن أنس رضى الله عنه عن رسول الله عَلَيْكُ أنه قال:" الغلام يعق عنه يوم السابع ، ويسمّى ، ويماط عنه الأذى ، فإذا بلغ ستّ سنين أدّب ، وإذا بلغ تسع سنين عزل عن الفراش ، فإذا بلغ ثلاث عشرة سنة ضرب على الصلاة والصوم ، فإذا بلغ ستة عشرة سنة زوّجه أبوه ، ثمّ أخذ بيده ، وقال قد أدّبتك وعلّمتك ، وأنكحتك ، وأعوذ بالله من فتنتك في الدنيا وعذابك في الآخرة ،، ( إبن حبّان ) ترجمه: حضرت انس رضى الله عنه كهتي بين ، رسول الله عليه الشاء في ارشاد فرمايا: '' يج كا ساتویں دن عقیقہ کیا جائے ،اس کا نام رکھا جائے ،اس کے بال مونڈ دئے جائیں ، جب وہ چھ سال کا ہوجائے تو اسے ادب سکھایا جائے ، جب نو سال کا ہوجائے تو

كيا\_ (تربية الأولاد في الإسلام: 137)

# اولا د کے لئے والدین کی دعائیں

والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالی سے اپنی اولا دکے حق میں دل کی معا گہرائیوں سے دعائیں کرتے رہیں ، اس لئے کہ اولا دکے حق میں والدین کی دعا رہیں کی جاتی بالحضوص جب کہ وہ اپنی فرما نبر دار اولا دسے خوش ہوں ، اللہ تعالی نے اپنی بندوں کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما تا ہے کہ وہ اپنے اہل عیال کے لئے ہمیشہ دعائے خیر کرتے رہتے ہیں ۔ ذیل میں چند قرآنی دعائیں ذکر کے جارہی ہیں جنہیں وقتا فوقتا انبیائے کرام اور صالحین نے اپنی اولا دکے لئے مائلی تھیں ،ہمیں بھی جاہئے کہ اپنی ان کی بھلائی کے لئے ان دعاؤں کا اہتمام کریں مائلی تھیں ،ہمیں بھی جاہے کہ اپنی ان کی بھلائی کے لئے ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور الا نبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلا ق والسلام نے رب العالمین سے گڑ گڑ اگر نیک اولا دکے لئے یہ دعا مائلی :

﴿ رَبِّ هَبُ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ لَمْ فَبَشَّرُنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾ (الصاقات: 100-101) ترجمہ: دعا کیا، اے میرے رب! مجھے نیک اولا دعطا کر، ہم نے انہیں نہایت صبر والے لڑکے کی خشخری دی۔

2- حضرت زكريا عليه السلام نے الله تعالى سے اس وقت يه دعا مانگى جب كه ان پر اولاد سے گلى مايوسى جھا چكى تھى، ايسے عالم ميں فرماتے ہيں:

﴿ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ﴾ (آل عران:38) ميرے يروردگار! مجھا پني جانب سے ايك يا كيزه اولادعطا فرما، ب

اس کا بستر الگ کردیا جائے ، جب تیرہ سال کا ہوجائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارا جائے ، جب وہ سولہ سال کا ہوجائے تو باپ اس کی شادی کردے ، پھراس کا ہاتھ کپڑ کر کہے : میں نے تیری تربیت کی اور تجھے تعلیم دی ، اور تیری شادی کردی ، اور اب میں تیری دنیوی آ ز مائش اوراخروی عذاب سے اللّٰہ کی حفاظت طلب کرتا ہوں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص اینے بیچے کی نافر مانی کی شکایت لے کرآیا ،آپ نے اس کے لڑے کو بلایا اور اسے اپنے باپ کی نافر مانی اوراس کے حقوق سے لا برواہی پر ڈانٹ ملائی ،لڑکے نے آپ سے یو چھا: اے امیر المؤمنین! کیا بیٹے کا باب پر بھی کوئی حق ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں؟ اس نے کہا: اگر ہے تو آپ بتائیں؟ آپ نے فرمایا "أن ينتقى أمّه، ویحسن اسمه ، ویعلمه القرآن ،، اس کے لئے ایک یا کیزه مال کا انتخاب کرے ، اس کا نام احھا رکھے اور اسے قرآن مجید سکھائے ۔لڑکے نے کہا : امیر المؤمنین! میرے باب نے ان تینوں حقوق میں سے ایک بھی ادا نہیں کیا ، میری ماں ایک مجوسی کی سوڈ انی لونڈی تھی ، اور انہوں نے میرا نام مُعل ( گوبر میں رہنے والا كالا كيرًا ) ركها ، اور مجھے قرآن مجيد كا ايك حرف بھى نہيں سكھايا ، ، حضرت عمر رضى الله عنه بين كرباب كى طرف متوجه موت اور فرمايا: " جئت إلى تشكو عقوق إبنك ، وقد عققته قبل أن يعقّك ، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك ،، ترجمہ: تم اینے لڑ کے کی نافر مانی اور اس کے بُرے سلوک کی شکایت لے کر آئے ہو، جب کہتم نے اس کے حقوق کے بارے میں (رب کی ) نافر مانی کی اور اس سے پہلے کہ وہ تمہارے ساتھ برا معاملہ کرتاتم نے خوداس کے ساتھ برا سلوک

کرنے والا ہے۔

اور اپنی دعا کے آخر میں رب العالمین سے بالحضوص باشندگانِ شہر مکتہ کی اصلاح وتر بیت کے لئے امام کا کنات شفیع المذنبین رحمة للعالمین جناب محمد رسول اللہ علیہ کو ما نگا، حقیقت بھی یہی ہے کہ اس دعا کے بعد کسی اور دعا کی حاجت بھی نہیں رہتی ۔ بقول شاعر:

#### سب بچھ خداسے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد

فرماتے ہیں: ﴿ رَبّنَا وَابُعَثُ فِيهِمُ رَسُولًا مّنَهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ البِتَكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَيُزَكِّيهِمُ طِالنَّكَ الْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمةَ وَيُزَكِّيهُم طِالنَّكَ الْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (بقرہ:129) پروردگارا! ان لوگوں میں خود انہیں میں سے ایک رسول مبعوث فرما، جو انہیں تیری آیات سنائے اور انہیں کتاب وحکمت کی تعلیم دے اور انہیں الله تعالی سے الله تعالی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغیمر بشمول ہمارے رسول جناب محمد علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغیمر بشمول ہمارے رسول جناب محمد علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغیمر بشمول ہمارے رسول جناب محمد علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے تھے۔ حفاظت کے لئے الله تعالی سے خصوصی دعا فرمائی:

شک تو دعا کیں سننے والا ہے۔

3- الله تعالى كے نيك بندوں كے اوصاف كا تذكرہ كرتے ہوئے قرآن كا ارشاد ہے: ﴿ وَا لَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ اَزُواجِنَا وَذُرِّيتِنَا قُرَّةَ اَعُيُنِ بَهِ وَا لَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ اَزُواجِنَا وَذُرِّيتِنَا قُرَّةَ اَعُيُنِ وَالْحَعَلُنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ (الفرقان: 74) ترجمہ: اور وہ لوگ جو دعائيں ما نگا كرتے ہيں كہ: اے ہمارے رب! ہميں اپنى بيويوں اور اولا دسے آئكھوں كى مُشامُك عطافر ما اور ہميں برہيز گاروں كا امام بنادے۔

4-ابوالاً نبياء ، خليل الله حضرت ابراهيم عليه الصلوة والسلام ني بناء كعبه كمقدس ومبارک موقعہ پر جہاں اینے لئے اللہ تعالی سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں ساتھ ہی ا بنی اولا دے حق میں بھی کئی دعائیں کیں ،قرآن کہتا ہے :﴿ وَ إِذْ يَرُفَعُ إِبُرَاهِيُهُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيْلُ لَا رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا لَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيهُ ٦ ﴿ رَبَّنَا وَاجُعَلْنَا مُسُلِمَين لَكَ وَمِنُ ذُرِّيتِنَاۤ أُمَّةً مُّسُلِمَةً لَّكَ ص وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا جِ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴾ ( بقره : 127-128) ترجمه: ( اس وقت کو یاد کرو ) جب ابراہیم اوراساعیل اس گھر ( خانہء کعبہ ) کی دیواریں اُٹھارہے تھے (اور دعائیں کرتے جارہے تھے کہ)ا ہے ہمارے رب! ہماری اس خدمت کو شرفِ قبولیت عطا فرما، بے شک توسب کی سننے والا اورسب کچھ جاننے والا ہے۔اے ہمارے بروردگار! ہم دونوں کو تیرا فرمال بردار بنا اور ہماری نسل سے ایک الیی قوم کو اٹھا جو تیری فرمانبردار ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا ، اور ہمیں معاف فرما ، بے شک تو درگذر کرنے والا اور رخم

شخ ابراہیم تیمی ی نے کیا خوب بات کہی ہے: ''من یأمن البلاء بعد الخلیل علیه السّلام حین یقول: ﴿ وَاجْنُبْنِیْ وَبَنِی اَن نَّعْبُدَ الْاصْنَام ﴾ کما عبدها أبى وقومی ، ، حضرت خلیل علیه السلام کے بعد کون مبتلائے فتنہ ہونے کے ڈرسے آزاد رہ سکتا ہے؟ انہوں نے اللہ تعالی سے التجاکی کہ: مجھے اور میری اولادکواس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم اس طرح بتوں کی پوجا کریں جس طرح کہ میرے باپ اور میری قوم نے کی ۔ (تفیر قرطبی ۱۳۸۸ - بحوالہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام بحثیت والد: ڈاکٹر فضل الہی )

6-عام طور پرلوگ اپنی اولاد کو وہاں بساتے ہیں جہاں دنیوی وسائل واسباب کی کثرت ہو، پانی کی فراوانی ہو، اناج ، سبزیاں اور پھل وافر مقدار میں ہوں ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معیارِ انتخاب یہ نہ تھا ، انہوں نے اپنی اولاد کو وہاں آباد کیا جہاں پانی تھا نہ کھیتی ، نہ دنیوی وسائل تھے نہ ہی سامانِ تعییش تھا لیکن وہ مقام حرمت والے گھر کی جگہ تھی اور وہاں اولاد کے بسانے میں ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ اللہ کے مقدس گھر میں نماز قائم کریں۔ دعا فرماتے ہیں:

﴿ رَبَّنَا إِنِّي اَسُكُنُتُ مِنُ ذُرِّيتِى بِوَادٍ غَيْرَ ذِى ذَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ

رَبَّنَا لِيُقِيمُو الصَّلُوةَ فَاجُعَلُ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوِى الِيُهِمُ وَارْزُقُهُمُ مِنَ

الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ ﴾ (إبراهيم: 40) ترجمہ: اے ہمارے رب! میں

نا اپنی بعض اولادکو تیرے باعر ت گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں بسایا ہے

جہاں کھی نہیں ہوتی ، اے ہمارے پروردگار! غرض صرف یہی ہے کہ وہ نماز قائم
کریں ، اس لئے تو لوگوں کے دلول کو ان کی طرف پھیر دے اور انہیں (انواع

واقسام کے ) کھلوں سے روزی عطا کر، تا کہ وہ ہمیشہ تیرے شکر گذار رہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس فیصلے میں ان باپوں سے یکسر مختلف تھے جواپنی
اولاد کے لئے صرف دنیوی مفادات کو پیشِ نظر رکھتے ہیں اور اس بات کو بلکل نظر
انداز کردیتے ہیں کہ ان کے فیصلے سے ان کی اولاد کے دین ، اخلاق اور آخرت
کے بنانے اور بگاڑنے پر کیا اثرات مرتب ہونگے۔

ہمارے نبی کریم علی اللہ الفقر بین عینیہ ، آپ علیہ کا اللہ الفقر بین عینیہ ، وفرق ارشادِ گرامی ہے: "من کانت الدنیا همّه جعل الله الفقر بین عینیه ، وفرق علیه شمله ، ولم یأته منها إلا ما قدّر له ،، جس کا مقصود صرف دنیا ہواللہ تعالی اس کی پیشانی پر فقر مسلّط کردیتے ہیں، اس کے معاملے کو بگاڑ دیتے ہیں اور دنیا اس کو اتنی ہی میسر آتی ہے جواس کے مقدر میں کی جاچکی ہے ۔ (تر مذی: أبواب اس کو اتنی ہی میسر آتی ہے جواس کے مقدر میں کی جاچکی ہے ۔ (تر مذی: أبواب صفة القیامة ۔ رقم الحدیث کو علا مدالبائی نے صحیح قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو: صحیح سنن تر مذی: 2 / 300 بحوالہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد: از ڈاکٹر فضل الی )

7- نیز دعا فرمایا: ﴿ رَبِّ اجْعَلُنِی مُقِیمَ الصَّلُوةَ وَمِنُ ذُرِّیَتِی رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ﴾ (إبراهيم: 41) اے ميرے رب! مجھے اور ميری اولادکو نماز کا قائم کرنے والا بنادے پروردگار! ميری دعا قبول فرما۔

8- نیک بندے اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ اپنی اولاد کو بھی نہیں بھولتے: ﴿ رَبِّ اَوُزِعُنِی اَنُ اَشُکُرَ نِعُمَتَكَ الَّتِی ٓ اَنُعَمُتَ عَلَیَّ وَ عَلَی وَ اللّٰذِی وَ اَنْ اَعُمَلَ صَالِحًا تَرُضْهُ وَاصُلِحُ لِی فِی ذُرِّیَتِی اِنِّی تُبُتُ

#### ينچے سے ہلاك كيا جاؤل".

## بچوں کے درمیان انصاف

والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ بچوں کے درمیان محبت میں انصاف اور مساوات سے کام لیں ،کسی بچے میں عقل مندی د1 کیھی تو اسے تمام بچوں برتر جھے دی ، کوئی زیادہ خوب صورت ہے تو اس سے بے حد پیار کیا ،کسی کواس لئے دھ تکارا کہ وہ لڑکی ہے، یا جالاک و ہوشیار نہیں ہے، بیداولا د کے ساتھ ظلم ہے، اس سے اولا د کے درمیان آپس میں بغض اور عناد پیدا ہوجا تا ہے ، یہ جذبہ انہی بھی بھی ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے ، وہ ایک دوسرے کونقصان پہنچانے بلکہ قتل کردیئے تک کی سوچنے لگتے ہیں ۔حضرت بوسف علیہ السلام بران کے بھائیوں کا حسد بھی اسی قبیل سے تھا ، جب انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ، ہمارے مقابلے میں حضرت بوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے ہیں ، تب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کوراہ سے ہٹانے سازش کی ۔قرآن کے بیان کےمطابق : ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي يُوسُفَ وَانْحُوتِهِ آيَاتُ للِّسَّآئِلِيُنَ ﴾ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينًا مِنَّا وَنَحُنُ عُصُبَةٌ مِ إِنَّ آبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ إِقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَّخُلُ لَكُمْ وَجُهُ اَبِيُكُمُ وَتَكُونُوا مِن م بَعُدِهٖ قَوْمًا صَالِحِينَ ۞ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمُ لَا تَقُتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهُ فِي غَيبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعُضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنتُهُ فَعِلِيُنَ ﴾ قَالُوُا يَآ اَبَانَا مَالَكَ لَاتَامَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ '

الکُک وَانِّی مِنَ الْمُسُلِمِیْنَ ﴾ (الأحقاف:15) میرے پروردگار! مجھے توفیق عطافرما کہ میں تیری ان معتول کا شکر بجالاؤں جو تو نے مجھ پراور میرے ماں باپ پرکی ہیں' اورایسے نیک کام کروں جسے تو پیند کرتا ہے اور میری اولاد کو نیک بنادے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور بے شک میں تیرے فرمان برداروں میں سے ہوں۔

ترجمہ: "اے اللہ! میں جھے سے دنیا وآخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں ، اے اللہ! میں جھے سے دنیا ، اپنی دنیا ، اپنے اہل وعیال اور مال ودولت میں معافی اللہ! میں جھے سوال کرتا ہوں ، اے اللہ! میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے ، اور جھے ڈر اور خوف میں امن عطا کر ، اے اللہ! تو میری حفاظت فرما میرے سامنے سے ، میری دائیں طرف سے ، میری وائیں طرف سے ، اور میں تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ اچا تک اپنے اوپر سے ، اور میں تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ اچا تک اپنے

لَنَاصِحُونَ اللهُ الدِّنَى اَن اَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَّر اَتُعُ وَيَلُعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللهُ وَانتُمُ عَنهُ قَالَ إِنِّى لَيَحُرُنَنِي آن اَن اَلٰهُ الذِّبُ وَانتَالُهُ الذِّبُ وَانتُم عَنهُ عَلَوُهُ وَى عَصِبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخْصِرُونَ اللهُ عَفْلُونَ الْكَلَةُ الذِّبُ وَنَحُن عُصَبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخْصِرُونَ اللهُ عَفْلُونَ اللهُ الذِّبُ وَنَحُن عُصَبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخْصِرُونَ اللهُ فَلَا اللهِ عَلَيْ اللهُ ال

ترجمہ: یقیناً یوسف اوراس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں، جب کہ انہوں نے کہا: یوسف اوراس کا بھائی ( بنیامین ) بہنست ہمارے، ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم (طاقور ) جماعت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابّا صریح غلطی میں ہیں۔ یوسف کو یا تو مارہی ڈالو، یاکسی (نا معلوم ) جگہ بھینک دو کہ تمہارے والدکی توجّہ صرف تمہاری ہی طرف ہوجائے، اس کے بعدتم نیک بن جانا۔ ان میں سے ایک نے کہا: یوسف کوئل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں ( کی تہہ ) میں ڈال آؤ کہ اسے کوئی ( آتا جاتا ) قافلہ اٹھالے جائے، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ انہوں نے کہا: ابّا جان! قافلہ اٹھالے جائے، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ انہوں نے کہا: ابّا جان! آپ یوسف کے خیرخواہ آپ یوسف کے معاطے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیرخواہ آپ یوسف کے معاطے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیرخواہ

ہیں ،کل آپ ضرورا سے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پئے اور کھیلے ، اس كى حفاظت كے ہم ذمته دار ہيں \_ (يعقوب عليه السلام نے ) كہا: اسے تمہارا لے جانا مجھے سخت صدمہ دے گا اور مجھے پیر بھی اندیشہ ہے کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے اسے بھیٹریا نہ کھا جائے ۔ انہوں نے جواب دیا: اگر ہم جیسی ( زور آور ) جماعت کی موجودگی میں اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل عکتے ہی ہوئے ۔پھر جب وہ اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہہ میں چینک دیں ، ہم نے اس (یوسف) کی طرف وحی کی کہ یقیناً (وہ وفت آئے گا کہ) تو انہیں اس ماجرے کی خبراس حال میں دے گا کہ وہ جانتے بھی نہ ہوں گے ۔ اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے دھوتے پہنچے اور کہنے گئے: ابّا جان! ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور پوسف کوہم نے اپنے اسباب کے پاس چھوڑا ، پھرا سے بھیڑیا کھا گیا ، آپ تو ہماری بات پر ہرگزیقین نہیں کریں گے ۔ اگرچہ کہ ہم بالکل سیجے ہیں ۔اور وہ پوسف کے گرتے کوجھوٹے خون سے آلودہ بھی کرلائے تھے، باپ نے کہا: بول نہیں، بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنالی ہے ، بس صبر ہی بہتر ہے اور میں نے تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد طلب کی ہے۔

والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے معاملے میں اللہ تعالی سے ڈریں اوران کے ساتھ انساف کریں ،اس سلسلے میں امّت کورسول اللہ علیقہ کی ہدایات حسب ذیل ہیں۔

عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله

مَا الله عَلَى فقال : "إنى نحلت إبنى هذا غلاما كان لى،، فقال رسول الله على الله على

نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان کے والد ان کو لے کر رسول اللہ حَلِيلَةً كَى خدمت ميں حاضر ہوئے اور كہا: '' ميں نے اپنے اس لڑ كے كوميرا ايك غلام عطا كيا ہے،، رسول الله عليقة نے فرمايا: '' كياتم نے اپنے سارے لڑكوں كواسي طرح دیا ہے؟،، انہوں نے کہا بنہیں، پھرآپ نے فرمایا: '' تم اپنا عطیہ لوٹالو،،۔ وفي رواية: فقال رسول الله عَلَيْكُم : "أفعلت هذا بولدك كلّهم ؟ قال : لا ، قال : " إتَّقوا الله وأعدلوا في أو لادكم ،، فرجع أبي فردّ تلك الصدقة . (مسلم 1623) دوسرى روايت مين ہے كه رسول الله عليه في ارشاد فرمایا: "كیاتم نے اینے تمام لركوں كے ساتھ ايسا بى كيا ہے؟ ،، انہوں نے کہا:نہیں ، پھرآ یہ علیقی نے فرمایا:''(اولاد کےمعاملے میں) اللہ تعالی سے ڈرو اوراینی اولا د کے درمیان انصاف سے کام لو،، میرے باپ نے وہ عطیہ لوٹا لیا۔ وفي رواية: فقال رسول الله عُلَيْلَهُ: " يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ ،، قال نعم ، قال : " أكلّهم وهبت له مثل هذا ؟،، قال : لا، قال : " فلا تشهدني إذًا ، فإنّى لا أشهد على جور ،، (متفق عليه) ايك اور روايت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے ارشاد فرمایا: ''اے بشیر! کیا اس لڑکے کے علاوہ بھی تهمیں بیچے ہیں؟ ،،انہوں نے کہا: ہاں ہیں ،فرمایا: '' کیاتم نے تمام کوایسے ہی دیا ہے؟ ،، كہا: نہيں ديا، فر مايا: '' جب تو تم مجھے اس معاملے ميں گواہ نه بناؤ، كيونكه ميں

ظلم پر گواه نہیں بن سکتا، وفی روایة: فقال رسول الله عَلَیْ : "أشهد علی هذا غیری ،، ثمّ قال: أیسر ک أن یکونوا إلیک فی البر سواء؟ ،،قال: بلی ، قال: فلا إذًا ،، . ( رواه البخاری ومسلم والترمذی وأبو داؤ د والنسائی ومالک فی المؤطّا) اورایک روایت میں ہے کہ رسول الله عَلَیْتُ نِ والنسائی ومالک فی المؤطّا) اورایک روایت میں ہے کہ رسول الله عَلَیْتُ نِ فرمایا نِ میرے علاوہ اور کی کو گواہ بناؤ ،، پھر آپ عَلَیْتُ نِ فرمایا نَ کیا: ہاں بیم جی الله عَلَیْتُ کے فرمایا کہ وہ تمام تمہارے ساتھ بھلائی کرنے میں برابر ہوں؟ کہا: ہاں اچھا لگتا ہے، فرمایا: "جب تو نہیں ،،۔

عن أنس رضى الله عنه قال: "كان رجل جالسا مع النبى عَلَيْ فجاء ه إبن له، فأخذه فقبّله ثمّ أجلسه فى حجره، وجاء ت إبنة له فأخذها إلى جانبه، فقال رسول الله عَلَيْ " ألا عدلت بينهما ،، يعنى إبنه وإبنته فى تقبيلهما .(رواه البزار والبيهقى) حضرت الس رضى الله عنه فرمات بين: الك تقمل رسول الله عَلَيْ في بيل بيله بواتها، التن عين اسكالركا آيا، اس في اليه عيم الركا آيا، اس في اليه عيم الركا الله على الله على

#### بجول سے محبت

بسبى ، فإذا إمرأة من السبى تسعى ، إذ وجدت صبيًّا في السبى أخذته ، فألزقته ببطنها فأرضعته ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : " أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار ؟ قلنا : لا والله . فقال : لله أرحم بعباده من هذه بولدها ،، (متفق عليه) ترجمه: حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرماتے ہيں: رسول اللہ کے پاس کچھ قیدی لائے گئے جن میں ایک عورت بھی تھی (جس کا دودھ پتیا بچہ جنگ میں اس سے بچھڑ گیا تھا ) قید یوں میں وہ جب بھی کسی بیچے کو یاتی اسے لے لیتی اور اپنے سینے سے چمٹا کر دودھ پلاتی، آپ علیہ نے (اس عورت کی میہ کیفیت دیکھی تو صحابہ ہے) فرمایا: کیا بیرمورت اپنے حقیقی بیچے کو آ گ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا: الله کی قتم! ہرگزنہیں ۔ آپ عظیمی نے فرمایا: بداینے یجے پرجتنی مہربان ہےاس ہے کہیں زیادہ اللہ تعالی اینے بندوں پرمہربان ہے،،۔ کیکن کچھ بایوں کا اپنی اولا دیسے روتیہ انتہائی خشک اور محبت وشفقت سے خالی رہتا ہے، وہ اپنے باپ ہونے کا صرف یہی ایک سب سے بڑا حق سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ سختی سے نیٹا جائے اوران کے ساتھ تکخ روتیہ اپنایا جائے ، بسا اوقات والد کے اس معاندانہ روتیہ سے عاجز آ کر بچے پہلے تو احتجاج کرتے ہیں ، جب احتجاج ہے مطلب براری نہیں ہوتی تو پھر'' تنگ آ مد بجنگ آ مد ،، کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغاوت پر مائل ہوجاتے ہیں۔ بعد کے حالات تو اس قدر بدتر ہوجاتے ہیں وہ باپ کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہوجاتے ہیں بلکہ مار پیٹ سے بھی دریغ نہیں کرتے ، اس طرح کے بیج جواس قدر کشیدگی کے ماحول میں برورش یاتے ہیں

آ کے چل کر معاشرہ کے لئے ایک مصیبت بن جاتے ہیں ، رحم کرم کے جذبات

سے تو وہ عاری ہی رہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ بُری صحبت اور بازاری میل جول انہیں ہم م بنا دیتا ہے ، وہ اپنی زندگی کی ابتداء چھوٹے موٹے جھگڑوں اور چور یوں سے محبت کرتے ہیں پھر رفتہ رفتہ اپنے علاقے کے غنڈے اور بد معاش بن کر سارے معاشرے کے لئے در دِسر بن جاتے ہیں ۔ زمانہ ء جاہلیت میں لوگ بچوں سے محبت کونفرت کی نگاہ سے د کیھتے اور چاہتے کہ بچوں سے جس قدر تخی کا برتاؤ کیا جاسکتا ہے کیا جائے ، تا کہ بچہ آگے چل کرشفی القلب اور ظالم واقع ہواور میدانِ جنگ میں اپنے دشنوں کے ساتھ وہ قساوت قلبی کا مظاہرہ کرے کہ د کیھنے والوں کے رونگھٹے کی پاک مجلس اپنے دشنوں کے ساتھ وہ قساوت قابی کا مظاہرہ کرے کہ د کیھنے والوں کے رونگھٹے کھڑے ہوں ، بدنسیبی سے اس پر فخر بھی کیا جاتا ، رسول اللہ علیق کی پاک مجلس میں اس طرح کے لوگ مسلمان بننے کے لئے آتے اور آپ علیق کو بچوں کے میاتھ ہے انتہا محبت وشفقت سے پیش آئے پر تعجب کرتے ۔ اس طرح کا ایک

عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أنه قال : قبّل رسول الله عَلَيْكُ الحسن بن على ، وعنده الأقرع بن حابس التيمى جالس ، فقال الأقرع : إن لى عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحد ، فنظر رسول الله عَلَيْكُ إليه ثم قال : من لا يرحم لايرحم (بخارى) حضرت ابو هريره رضى الله عنه فرمات بيں : ايک مرتبه رسول الله نے حضرت من بن على رضى الله عنه فرمات بيں : ايک مرتبه رسول الله نے حضرت من بن على رضى الله عنه موجود تھے ، انہول نے کہا : مير ب دس لڑك بيں الرع بن حابس التي رضى الله عنه موجود تھے ، انہول نے کہا : مير دس لڑك بيں الكي مين ميں نظر الله عنه موجود تھے ، انہول نے کہا : مير دس لڑك بيں لكن ميں نے آج تك كسى كو پيارنهيں كيا ۔ آپ عَلَيْكُ نے ان پر (افسوس كى ) نظر التے ہوئے فر مایا : ''جودوسرول پر رخم نهيں كرتا اس پر بھى رخم نهيں كيا جائے گا ، ، ۔

عن عائشة رضى الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى رسول الله عَلَيْكُمْ فقال: أتقبّلون صبيانكم، فما نقبّلهم؟ فقال النبي عَلَيْكُم : " أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة ؟،، (الأدب المفرد للبخارى) ترجمه:حضرت عائشه رضي الله عنها فرماتي بين كه: ايك بدو رسول الله عَلَيْكَ كَيْ اللهِ خدمت میں حاضر ہوکر ( تعجب سے ) کہنے لگا: کیا آپ لوگ اینے بچوں کو پیار کرتے ہیں جب کہ ہم ایبانہیں کرتے ؟ آپ علیہ نے تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے فرمایا:اگراللہ تعالی تمہارے دل ہے محبت کو نکال لے تو میں کیا کرسکتا ہوں؟ آ ب حليلة ، كا بچول سے محبت كا عالم به تھا كها بيغ نواسے حضرت حسن رضي الله عنه ، اوراینے آ زاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی الله عنه کے فرزند حضرت اسامہ بن زیدرضی الله عنها کواینے گود میں لیتے ، سینے سے چمٹالیتے اور فرماتے'' اللّٰہم إنبي أحبهما فأحبّهما ،، يا الله! مين ان دونوں سے محبت ركھتا ہوں تو بھي ان سے محبت ركه \_ ( بخارى: باب: مناقب الحسن و الحسين رضى الله عنهما) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: خرج رسول الله عَلَيْكُ في طائفة النهار ، لا يكلمني ولا أكلمه ، حتى أتى سوق بنى قينقاع ، فجلس بفناء بيت فاطمة رضى الله عنها فقال : " أثمَّ لُكُعُ ؟ أثمَّ لُكُعُ ؟ ،، فحبسته شيئا ، فظننت أنّها تلبسه سِخابا أو تغسّله ، فجاء يشتدّ حتّى عانقه وقبَّله ، وقال : " أللُّهم أحُببُه وأحبَّ من يُحِبُّه ،، ( متفق عليه . أخرجه البخارى في كتاب البيوع، باب: ما ذكر في الأسواق) ترجمه: حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ علیہ ون کے ایک حسّہ میں باہر

تشریف لائے ، میں آپ کے ساتھ تھا ، ہم دونوں بالکل خاموش تھے ، نہ آپ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علی اور نہ میں کچھ بولنے کی جراءت کرسکا ، یہاں تک کہ آپ بنی قینقاع کے بازار تک آئے پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شخن میں آکر بیٹھ گئے اور فرمایا: '' چھوٹا کہاں ہے ؟ چھوٹا کہاں ہے ؟ لیکن انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کچھ در روک لیا، تو میں سمجھ گیا کہ حضرت فاطمہ انہیں خوشبوکا فاطمہ رضی اللہ عنہ تیزی سے مار بہنا رہی ہیں یا نہلا دھلار ہی ہیں ، پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے اور آتے ہی نبی کریم علیہ کے سینے سے لیٹ گئے ، آپ علیہ کے انہیں بیار کیا اور فرمایا: اے اللہ! تو اسے لوگوں کا محبوب بنا اور جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت کر۔

عن بریدة رضی الله عنه قال رأیت النبی عَالَیْ یَعْطب، فجاء الحسن والحسین، وعلیهما قمیصان أحمران، یمشیان ویعثران، فنزل النبی عَالِی ، فحملهما، ووضعهما بین یدیه ثم قال و إنّما أموالکم وأولادکم فتنة و نظرت إلی هذین الصّبیّین یمشیان ویعثران، فلم أصبر حتی قطعت حدیثی، ورفعتهما. (رواه الترمذی) ترجمه: حضرت بریدة رضی الله عَنِی نسول الله عَلِی فطبه ارشاد فرمار به نص، الله علی بریدة رضی الله عنه رسول الله عَلِی خطبه ارشاد فرمار به نص، این مین حضرت مین حضرت مین الله علی وجه سے) چلتے ہوئے لؤ کھڑا کر گرر ہے تھ، آپ میں حضرت حسن اور حسین رضی الله عَنْها آئے، دونوں سرخ قمیص زیب تن کئے ہوئے تشریف لائے اور آنہیں اٹھا کر اپنے عشالیا پیرفرمایا ، آپ منبر سے نیچ تشریف لائے اور آنہیں اٹھا کر اپنی سامنے بھالیا پیرفرمایا " بے شک تبہارے مال اور اولاد آزمائش ہیں ،، میں نے ان سامنے بھالیا پیرفرمایا " بے شک تبہارے مال اور اولاد آزمائش ہیں ،، میں نے ان

دونوں بچوں کو دیکھا کہ وہ چلتے ہوئے لڑ کھڑا کر گررہے تھے تو مجھے سے صبر نہیں ہوسکا یہاں تک کہ مجھے اپنی بات کوروک کرانہیں اٹھانا پڑا۔

آپ علیه السلام بچول کواپنی مجلس میں شامل رکھتے بلکہ بچول کواپنے ساتھ سواری پر بھالیے، بسا اوقات اپنے ساتھ منبر پر بٹھاتے ، ایک مرتبہ آپ علیہ فیا نے اپنے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو منبر پر بٹھایا اور بھی انہیں اور بھی لوگوں کو دیکھتے ہوئے فرمایا:' إبنی هذا سیّد ، ولعلّ الله أن یصلح به بین فئتین من المسلین ،، (حوالہ عسابق) یہ میرا بیٹا سردار ہے، ہوسکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرادے ۔ اور یہ پیشین گوئی ایم ھیں پوری ہوئی جب کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر کے مسلمانوں کو ایک اور عظمی گشت وخون اور با ہمی افتر اق وانتشار سے نجات دلایا۔

حُنّی که آپ عَلَیْ نَے اپنی نواسی حضرت امامہ بنت ابوالعاص رضی الله عنهما کو حالت نماز میں بھی اٹھائے رہتے ، عالم یہ ہوتا کہ حالت قیام میں کندھے پر سوار کر لیتے ، جب حالتِ رکوع یا سجدہ میں جاتے تو اتار دیتے ۔ (متفق علیہ عن ابی قادة رضی الله عنه) حضرت حسن اور حسین رضی الله عنها کواپنی پیٹھ پر سوار فرما لیتے اور اپنے ہاتھوں اور گھٹوں کے بل چلتے ہوئے فرماتے: '' نعم المجمل جملکما ، و نعم العدلان أنتما ، تمہاری سواری کیا ہی بہترین ہے اور تم کتنے بہترین شہسوار ہو۔ (الله صابة فی تمیز الصحابة)

بچوں پر سے گذرتے تو انہیں سلام کیا کرتے ، چھوٹے بچوں کو کھلاتے ، حضرت نینب بنت ابوسلمہ رضی اللہ عنہما آپ علیہ السلام ان

کے ساتھ کھیلا کرتے ، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دس سال آپ کی خدمت کی لیکن بھی یہ نہیں کہا ؟ دس کی اللہ عنہ نے کیوں کیا ؟ اور یہ کام کیوں نہیں کیا ؟ کسی نا پیندیدہ کام پر بجائے ڈانٹنے کے محبت وشفقت سے سمجھاتے اور جس کام کا حکم دیتے اس کی حکمت وصلحت بھی سمجھا دیتے ، جس کی وجہ سے بچے آپ علیق سے بڑے مانوس ہوتے۔

انصاری بچیاں رسولِ اکرم علیہ کی خدمت میں آئیں اور خوشیوں کے موقع پر دف بجا بجا کر آپ علیہ کی تعریف میں اشعار پڑھتیں ، جب بھی آپ تعریف میں اشعار پڑھتیں ، جب بھی آپ تعریف میں غلومحسوں فرماتے تو بڑے بیار سے منع فرماتے ۔ ایک مرتبہ ایک بگی نے یہ مصرعہ پڑھا:"وفینا رسول یعلم ما فی غد ،، (ہم میں ایسے رسول ہیں جوکل پیش آنے والے حالات کو جانتے ہیں ) آپ نے سنا تو فرمایا: دعی هذا وقولی ما أنت تقولین ،، یہ نہ کہو بلکہ وہ کہو جوتم پہلے کہا کرتی تھی۔

محبت وشفقت کا یمی برتاؤ حضرات صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین کا تھا، وہ بھی ہر معاملے میں رسولِ اکرم علیہ کا پرتو تھے، حضرت ابو بکر صدی اللہ تعالی عنه کے متعلق آتا ہے کہ:عن عقبة بن الحارث رضی اللہ عنه قال: رأیت أبا بکر رضی اللہ عنه وحمل الحسن وهو یقول: بأبی شبیه بالنبی، لیس شبیه بعلی ، وعلی یضحک ،، . (بخاری کتاب فضائل أصحاب النبی علیہ باب: مناقب الحسن والحسین رضی اللہ عنهما) ترجمہ: حضرت عقبه بن حارث مناقب الحسن والحسین رضی اللہ عنهما) ترجمہ: حضرت حسن رضی اللہ عنه کو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنه نے حضرت حسن رضی اللہ عنه کو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنه کو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنه نے حضرت حسن رضی اللہ عنه کو ایک کمت بیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دیں میں اللہ عنہ کو سے زیادہ مشابہ ایک کندھے پرسوار کرالیا، اور فرمانے گئے: '' یہ رسول اللہ عقبہ کے بیاری مشابہ ایک کندھے پرسوار کرالیا، اور فرمانے گئے: '' یہ رسول اللہ عقبہ کا دیا کہ مشابہ ایک کندھے پرسوار کرالیا، اور فرمانے گئے: '' یہ رسول اللہ عقبہ کا دیا کہ مشابہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا کھوں کی کا دیا کہ کا کھوں کو کہ کونی کا دیا کہ کا کھوں کی کا دیا کہ کھوں کی کا دیا کہ کونی کے کہ کے کہ کونی کے کہ کونی کے کہ کونی کی کہ کا کہ کا کہ کونی کے کہ کونی کونی کے کہ کونی کے کہ کونی کے کہ کونی کے کہ کونی کونی کے کہ کونی کے کہ کونی کے کہ کونی کے کہ کونی کی کونی کے کہ کونی کی کونی کے کہ کونی کونی کے کہ کونی کے کہ کونی کونی کے کہ کونی کے کہ کونی کے کہ کونی کونی کے کہ کے کہ کونی کے کہ کے کہ کونی کونی کے کہ کونی کونی کے کہ کرنے کے کہ کونی کے کہ کے کہ کونی کے کہ کونی

، بلاشبہ شیطان انسان کا گھلا وشمن ہے۔

حضرت لقمان حكيم رحمة الله نے اپنے لڑے كونفيحت كرتے ہوئے فرمایا: ﴿ وَإِذُ قَالَ لُقُمَانُ لِإِبْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَبُنَى ۖ لَا تُشُوكُ بِالله ِ إِنَّ الشَّرُكَ لَظُلُمُ عَظِيْمٌ ﴾ (لقمان:13) (اس وقت كوياد كرو) جب لقمان نے اپنے بيٹے كونفيحت مَظِينُمٌ ﴾ (لقمان:13) (اس وقت كوياد كرو) جب لقمان نے اپنے بيٹے كونفيحت كرتے ہوئے كہا تھا: بيٹے! الله كے ساتھ كسى كوشريك نه كرنا ، كيونكه بلا شبه شرك بهت بڑاظلم ہے ۔ ﴿ اَقِمِ الصَّلُوةَ وَاُمُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَ اِنَّهُ عَنِ الْمُنْكُو وَ اَنَّهُ عَنِ الْمُنْكُو وَ اَنَّهُ عَنِ الْمُنْكِرِ وَاصْبِرُ عَلَى مَا اَصَابَكَ مَا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْمِ الْاُمُور ﴾ (لقمان:17) بيٹا! مناز قائم كرنا ، يَنِي كاحكم كرنا اور برائي سے روكنا اور جو بھى مصيبت تجھ برآن بڑے صبح مبركرنا ، كيونكه يه بڑے حوصلے كے كامول ميں سے ہے۔

# بچول کی بیاری کا شرعی علاج

اگر کوئی بچہ بیار ہوئیا نظر بدکا شکار ہوئیا جن وشیاطین کی جانب سے تکلیف میں مبتلا ہوئیا کسی عام جسمانی بیاری میں مبتلا ہوتو والدین کو چاہئے کہ وہ جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ مندرجہ ذیل سورتوں اور دعاؤں کوخود پڑھ کر بچے یا بچی کے جسم پر دم کریں ، یاکسی کے ذریعے دم کروائیں اللہ تعالی چاہے تو ضرور شفا حاصل ہوگی۔
1۔سورۃ الفاتحۃ پڑھیں۔ (بخاری ومسلم)
2۔سورۃ الا خلاص 'سورۃ الفلق اورسورۃ الناس پڑھیں۔ (بخاری ومسلم)

 ہیں نہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ تن کر بہننے گئے،،۔ بایب اینے بچول کو کن الفاظ سے مخاطب ہو؟

قرآن مجید نے اینے ماننے والوں کواس کی بھی تعلیم دی ہے کہ باپ اینے بچوں کو كن الفاظ سے مخاطب مواور اولا دكن الفاظ سے اپنے باپ كوخطاب كريں ،قرآن مجید میں اس طرح کے کئی واقعات مذکور ہیں جن میں اللہ کے نیک بندوں نے اپنی اولا د کوخطاب کیا اورانتہائی محبت وشفقت کے ان الفاظ میں کیا جن سے زیادہ محبت کے الفاظ کہیں نہیں مل سکتے ۔حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لڑ کے کنعان کو طوفان مين آواز دية موئ كها: ﴿ وَنَادَى نُوْحُ إِ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَل يَّبُنَىَّ ارْكَبُ مَّعَنَا وَلَا تَكُنُ مَّعَ الْكَافِرِينَ ﴾ (بود:42) نوح نے اینے بیٹے کو پکاراور وہ دور فاصلے پرتھا، بیٹا!ہمارے ساتھ سوار ہوجا کا فروں کے ساتھ نہرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام کوخطاب کرتے موئ فرمايا: ﴿ يُبُنَّى إِنِّي ٓ اَرِى فِي الْمَنَامِ أَنِّي اَذُبَحُكَ فَانُظُرُ مَاذَا تَرْی ﴾ (صآقات: 102) میرے نے ! میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ میں تھے ذیج کرر ما ہوں ، ذرا بتلا تیرا کیا ارادہ ہے۔

حضرت يعقوب عليه السلام نے اپنے بيٹے حضرت يوسف عليه السلام كومخاطب كرتے

موت فرمايا: ﴿ يُبُنَّى لَا تَقُصُصُ رُونِياكَ عَلَى اِحُوتِكَ فَيَكِيُدُوا لَكَ

ك حسد سے الله تهمیں شفا دے میں اللہ كے نام سے تم پر دم كرتا ہول.

## عام جسمانی تکلیف کا علاج

اگر عام جسمانی تکلیف ہوتو درج ذیل دعائیں پڑھ کر تکلیف کے مقام پردم کریں 6۔ اَعُودُ بِاللّٰهِ وَ قُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا تَجِدُهُ وَتُحَاذِرُهُ ۔ (مسلم ۔ تر مذی) ترجمہ: میں اللہ کی عزت وقدرت کی پناہ طلب کرتا ہوں اس تکلیف سے جوتم محسوس کررہے ہواور جس کا تمہیں اندیشہ ہے۔

7 - اَعُوْدُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (مسلم) ميں الله تعالى ككمات كامله ك دريع پناه مانگا ہوں ہراس برائى سے جواس نے پيداكى ہے۔ 8 ـ اَسْاَلُ اللهُ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعُرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَشْفِيكَ (ترمَدى وصححه الالبانی) ميں الله عظيم سے دعا كرتا ہوں جوعرش عظيم كا ما لك ہے كه وه تهميں شفادے ـ الله عظیم سے دعا كرتا ہوں جوعرش عظیم كا ما لك ہے كه وه تهميں شفادے ـ

# نيندمين ڈرجائين توبيد دعا پڑھيں

بے اگر حالت نیند میں ڈرجا ئیں تو درج ذیل دعا ئیں پڑھ کرانے جسم پر دم کریں 9۔ اعُوْذُ بِكِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَحْضُرُوْنِ (تر مَذَى وحَنه الألبانی) میں اللہ کے کلمات کا ملہ کے در لیع پناہ مانگنا ہوں اسکے غضب عقاب اور اسکے بندوں کے شراور شیاطین کے وسوسوں اور انکے میرے یاس حاضر ہونے کے شرسے۔

10-اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَافَاجِرُ وَّ مِن شَرِّمَا خَلَقَ وَ بَرَءَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَمِنْ شَرِّ

یُغَادِرُ سَقَمًا \_ ( بخاری و مسلم ) ترجمہ: اے انسانوں کے رب! بیاری کو دور کردے 'شفا عطا فرما کیونکہ تو ہی شفا دینے والا ہے' تیری شفا کے سواکوئی شفانہیں ہے' الیی شفا دے کہ کوئی بیاری باقی نہ چھوڑے ۔

### نظر بدكا علاج

نظر بدكى تا ثیر برق ہے جیسا كه بخارى و مسلم كى روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضى اللہ عنہ سے مروى ہے كه رسول اللہ عليہ في القبو و الإبل فى القبد ، عنی نظر میں محاورہ ہے: "العین یجعل الرجل فى القبو و الإبل فى القبد ، العین یجعل الرجل فى القبو و الإبل فى القبد ، العین نظر بدا یک باصحت خض كوقبر میں اور تنو منداونی كو ہانڈى میں ركھ دیتی ہے۔ اس لئے كسی خوب صورت چنے كو دیكھیں تو "ما شاء الله ،، یا" مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللّٰهِ ، كہیں۔ اگر بدلھیبی سے كوئی بچے نظر بدكا شكار ہوگیا والدین تو مندرجہ ذیل دونوں دعاؤں كو تین مرتبہ پڑھ كر مریض پر دم كریں ، اللہ چاہے تو ضرور شفا حاصل ہوگی . جیسا كه نبی اكرم علیہ فی خضرت سعد بن معاذ رضی الله لله عنہ كے كیا تھا۔ (بخاری و مسلم)

4-اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَهَامَّةٍ وَ مِنْ كُلِّ عَيْنِ لَا مَّةٍ ـ (بَخَارَى وَسلم) ترجمه: ميں الله تعالى كے تمام كلمات كے ذريعے حفاظت حاصل كرتا ہوں ہر شيطان اور ايذا دينے والے جانور اور ہر نظر لگانے والى آئكھ سے 5 ـ بِسْمِ اللهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَمُّي يُؤْذِيْكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَمُّي يُؤْذِيْكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللهِ اَرْقِيْكَ بِسْمِ اللهِ اَرْقِيْكَ ـ (مسلم) ترجمہ: میں الله کا نام لیکرتم پر دم کرتا ہوں ، ہراس چیز سے جوتمہیں تکلیف دے اور ہر شریر نفس کی شرارت سے نیا نظر بد

مَا ذَرَءَ فِي الأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ فَتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ فَكَلِّ طَارِقِ إِلَّا طَارِقًا يَطُرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَانُ \_ (احمد وصححہ الألبانی) ترجمہ:
میں اللہ کے تمام کلمات کی پناہ میں آتا ہوں جن سے کوئی نیک اور برتجاوز نہیں کرسکتا ، تمام مخلوقات کے شرسے اور ہراس چیز کے شرسے جوآسان سے اترتی اور آسان پر چڑھتی ہے اور جوز مین میں داخل ہوتی ہے اور زمین سے نکلتی ہے اور شب وروز کے تمام فتنوں سے اور رات کوآنے والے کے شرسے سوائے اس کے جو بھلائی کے ساتھ آئے۔ اے نہایت رحم کرنے والے!

## اولاد کی وفات پر

اولادوالدین کے دل کا کھل ہوتی ہے اورانسان کے لئے سب سے زیادہ تکایف دہ مرحلہ اولاد کی موت کا ہوتا ہے، بسا اوقات صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، ایک عورت کو رسولِ کریم علی ہوئے اپنے بیخے کی قبر پر آہ وزاری کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: '' إتّق الله واصبری ، اللہ سے ڈرواورصبر کرو۔ اس عورت نے رسول اللہ علی کو دیکھا نہ تھا ، کہنے گی: '' الملک عنی ، فإنتک لم تصب بمصیبتی، ولم تعرفہ ، آپ مجھ سے ہے جائیں ، کیونکہ آپ کو مجھ جیسی مصیبت کا پالانہیں پڑا، پھر آپ کو پیۃ چلتا ، آپ علی اس کے ساتھ گتا فی ہوں دئے ، بعد میں کی رسول سے دہ آپ کو ہا اللہ کے سے دہ اللہ کے اس عورت کو خبر دیا کہ تو نے جس کے ساتھ گتا فی سے بات کی ہے وہ اللہ کے رسول سے ۔ وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: '' الصبر عند الصدمة الأولى ، پہلے ہی مصدمہ پر صبر کرنے کا نام صبر ہے۔ ( بخاری )

ہے اس لئے آپ حاضر ہوں۔آپ علیہ نے انہیں سلام کہتے ہوئے یہ پیغام بھیجا کہ: '' جو دیا ہے وہ اللہ کا ہے اور جولیا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے ، اور ہر چیز کے لئے اس کے پاس ایک وقت مقرر ہے، اس لئے آپ صبر کریں اور اس صبر پر اللہ تعالی ہے اجر کی امید رکھیں ،،۔حضرت زینب رضی الله عنہا نے آپ کونشم دیتے ہوئے ضرور آنے کے لئے کہلا بھیجا۔ آپ علیہ کھڑے ہوئے ، آپ کے ساتھ حضرات سعد بن عبادة ، معاذبن جبل ، ابی بن کعب ، زیدبن ثابت ، اور دیگر صحابه کرام رضی الله عنهم بھی چل پڑے، (جب آپ علیہ کہ بنچونو) نیجے کو آپ کی جانب بڑھایا گیا، آپ نے بیچے کو اپنی گود میں بٹھایا ، بیچے کا عالم یہ تھا کہ اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں ، بیرمنظر دیکھے کرآپ علیہ السلام کی آئکھیں بہہ پڑیں ،حضرت سعد رضی اللہ عندنے کہا: یا رسول الله! یہ کیا ہے؟ آپ علیہ نے فرمایا: "بدرحت ہے، جسے الله تعالی نے اینے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے ،، ایک اور روایت میں ہے کہ آپ عَلَيْكُ نِهِ فَرَمَامًا : '' اور الله تعالی اینے انہیں بندوں پر رخم کرتے ہیں جو دوسروں برمہر بانی کرتے ہیں ،، ۔اسی لئے علا مہ حالی رحمہ اللہ نے فر مایا:

کرومهربانی تم اہلِ زمین پر خدا مهرباں ہوگا عرشِ بریں پر نیز آپ علیہ اللہ نے ان والدین کو جنت کی خوشجری عطا فرمائی جواس کربناک موقعہ پر صبر کرتے ہوئے اللہ تعالی کی مشیّت پر راضی برضا رہتے ہیں: عن أنس رضی الله علیہ قال: قال رسول الله علیہ " ما من مسلم یموت له ثلاثة لم یبلغوا الحنث إلا اُدخله الجنّة بفضل رحمته إیّاهم ،، . (بخاری : 3/ 96-96) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: رسول اللہ علیہ فی ارشاد فرمایا:

"جس مسلمان کے تین نابالغ بیچ فوت ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالی اپی اس رحمت کے صدقے جوان بچول کے لئے ہے، اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا .

عن أبی سعید الخدری رضی الله عنه قال : قال رسول الله علیہ " ما منکن من إمر أة تقدّم ثلاثة من الولد إلا کانوا لها حجابا من النار ،، فقالت إمر أة : وإثنين ؟ فقال رسول الله علیہ الله علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کے ارشاد اللہ علیہ اللہ علیہ کے ارشاد فقالت میں اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فقال کے وفات پاجاتے ہیں وہ اس کے لئے فرمایا: تم میں سے جسعورت کے تین بیچ وفات پاجاتے ہیں وہ اس کے لئے دوز خ سے آڑبن جائیں گے،، ایک عورت نے کہا: اگر دو وفات پاجائیں ؟ آپ میں دونرخ سے آڑبن جائیں گے،، ایک عورت نے کہا: اگر دو وفات پاجائیں ؟ آپ میں دونرخ سے آڑبن وہ اس دوبھی ،،۔

عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله على الله على الله على الله عنه أن رسول الله على الله الله لملآئكته: "قبضتم ولد عبدى "؛ فيقولون: "نعم " فيقول: "نعم " فيقول: "نعم " فيقول الله :" ابنوا ماذا قال عبدى ؟ فيقولون: "حمدك واسترجع " فيقول الله :" ابنوا لعبدى بيتا في الجنة وسمّوه بيت الحمد " ( أخرجه الترمذى : رقم الحديث : 1021) ترجمه: حضرت الى موسى الأشعرى رضى الله عنه سے روایت الحدیث الله عنه نے ارشاد فرمایا: "جب كى بندے كا پچ فوت ہوجاتا ہو الله تعالى فرشتوں سے كهتا ہے: تم نے ميرے بندے كے بيح كى جان لے كى ؟ وه كهيں گے: " بال " پجرفرماتا ہے: تم نے اس كے دل كا پچل تو ليا ؟ وه كهيں گے: " اس نے تيرى "بال " پجرفرمائے گا: ميرے بندے نے كيا كہا ؟ وه كهيں گے: " اس نے تيرى

97

تعریف کی اور'' إِنَّا لله وإِنَّا إلیه راجعون ،، پڑھا ،، الله تعالی فرمائیں گے: میرے بندے کے لئے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمدر کھو،،۔

## اولا دیر والدین کی نیکیوں کے اثرات

اولادیر والدین کے نیکیوں اور ان کی دعاؤں کے بڑے ہی خوشگوارا ثرات مرتب ہوتے ہیں ،اگر اولاد بھی والدین کے نقشِ قدم پر چکتی ہوئی نمازوں کی یابند اور دینی شعائر کی علمبردار بنتی ہے تو اللہ تعالی دنیا میں اولاد کو آباد وخوشحال رکھتے ہیں۔جبیبا کہ حضرت موسیٰ اور خضرعلیہا السلام کے واقعہ میں ارشادِ ربّانی ہے:﴿ وَ اَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَينِ يَتِيمَينِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنُزُ لَهُمَا وَ كَانَ ٱبُوهُمَا صَالِحًا فَارَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبُلُغَاۤ اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخُرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنُ رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنُ آمُرِي ذَٰلِكَ تَاُوِيُلُ مَا لَمُ تَسُطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ (كهف: 82) اور ديوار كامعامله بيه عكه وه دويتيم بيول کی ہے جواس شہر میں رہتے ہیں اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کیلئے ایک خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باب نیک آ دمی تھا، اس لئے تمہارے رب نے حایا کہوہ اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکال لیں ، بیتمہارے رب کی رحمت کی وجہ سے (کیا گیا ) ہے، میں نے اپنے اختیار سے کچھنہیں کیا ، بیان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبرتہیں کر سکے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کواثر انگیز خطاب فرمایا، جس سے لوگوں کی آئکھیں بہہ پڑیں، قوم میں سے کسی شخص نے

آب سے سوال کیا :'' اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیسوچت ہوئے کہ وقت کا پینمبرسب سے بڑا عالم ہوتا ہے، فرمایا: ''اس وقت دورِ حاضر کا سب سے بڑا عالم میں ہوں ،،۔اللہ تعالی کو بیہ بات نا گوار گذری که آب نے ایسا کیوں کہا ؟ 'الله أعلم ،، کیوں نہیں کہا ؟ پھر حکم دیا کہ جہاں دوسمندر ملتے ہیں وہاں میرا ایک بندہ رہتا ہے جوآپ سے علم (کے چند گوشوں ) کو زیادہ جاننے والا ہے ، آ پ ان سے علم سیکھیں ۔حضرت موسیٰ علیہ السلام اینے ایک شاگرد حضرت بوشع بن نون کے ساتھ اس مقررہ مقام پر پہنچے جہال حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی ۔حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کواس شرط پر اپنے ساتھ رکھنا منظور فرمایا کہ آپ انہیں کسی بات پرسوال نہیں کریں گے جب تک کہ وہ خوداس کی حقیقت نہ بیان کریں ۔ جوابًا حضرت موسیٰ عليه السلام في فرمايا: ﴿ قَالَ سَتَحِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَ لاَ اعْصِي لَكَ اَمُرًا ﴾ اگرالله تعالى حاہے تو آپ مجھے صابریائیں گے اور میں آپ کی تھم عدولی نہیں کروں گا۔

دونوں ایک کشتی پرسوار ہوئے اور کشتی والوں نے انہیں بغیر کرایہ کے ہی سوار کرالیا، نیج سمندر میں پہنچ کر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کردیا ، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نگیر کی اور فرمایا: '' کیا آپ نے اس میں اس لئے شگاف ڈال دیا ہے کہ اس میں سوار لوگوں کو ڈبودیں ؟ اس پر حضرت خضر علیہ السلام فرمایا: میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت پیش کی ، پھر دونوں چل بڑے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت پیش کی ، پھر دونوں چل بڑے یہاں تک کہ

دونوں کی ایک لڑ کے سے ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا ، اس ير حضرت موسىٰ عليه السلام نے سخت احتجاج كرتے ہوئے كہا: "آپ نے ایک بے گناہ کو بلاقصور ناحق قتل کردیا؟ آپ نے نہایت ناپیندیدہ حرکت کی،، ۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی پرانی بات وُہرائی ،جس پر آپ نے اس شرط یر معذرت پیش کی کہ اگر میں نے آئندہ اس طرح کا کوئی سوال آپ سے کیا تو آپ مجھے اپنی رفاقت سے الگ کردیں ۔ پھر ایک بہتی میں آئے اور وہاں کے باشندوں سے کھانا مانگا ،لیکن قربہ کے باسیوں نے میزبانی سے انکار کردیا ، پھران دونوں کوستی میں ایک دیوار ملی جو گرنا ہی جا ہتی تھی ، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کردیا۔اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے کہا:اگرآپ چاہتے تو اس کام برمزدوری لے لیتے ( تا کہ کھانا خرید کر کھایا جاسکے ) حضرت خضر نے فرمایا: اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا یہی وقت ہے۔ پھر آپ نے ان واقعات کی تاویل بیان فرمائی جس برحضرت موسیٰ علیه السلام صبرنہیں کر سکے۔ 1) کشتی کے بارے میں بیان فر مایا کہ وہ کچھغریب لوگوں کی تھی جوسمندر میں محنت مز دوری کرتے اور ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک لوگوں کو پہنچایا کرتے تھے، میں نے اس میں اس لئے سوراخ کردیا کہ اس علاقے کا بادشاہ ایک ظالم آ دمی تھا جو ہر عمدہ اور صحیح سالم کشتی کوظاما ہتھیالیا کرتا تھا ،اس لئے میں نے اسے عیب دار بنایا تا کہ وہ اسے نہ لے ،اس طرح میں نے ان پراحسان کیا ہے ظلم نہیں ۔ 2) جہاں تک لڑکے کے تل کا تعلق ہے وہ بیر کہ وہ لڑ کا پیدائشی کا فرتھا اور اس کے والدين صاحب ايمان تھے، مجھے ڈرلگا كەلهيں بيەايينے والدين كوبھى كفروسركشى كى

راہ پر نہ ڈال دے۔ اللہ تعالی اس کے والدین کواس کے عوض میں ایک ایسالڑ کا عطا فرمائے گا جوصلاح ونیکی اور گناہوں سے پاکی میں اس سے کہیں بہتر اور والدین کا مطبع وفرما نبردار ہوگا۔

8) اور وہ دیوار جسے میں نے سیدھی کردی تھی شہر کے دویتیم بچوں کی تھی جس کے یہ نیچان کا خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ نیک آ دمی تھا ، اس لئے آپ کے رب نے ان پر فضل وکرم کرتے ہوئے چاہا کہ دیوار کھڑی رہے تا کہ دونوں بڑے ہوکر اسے نکالیں اور مستفید ہوں۔ یہ بچھ میں نے کیا ہے اللہ تعالی کے تکم سے کیا ہے اس میں میری اپنی رائے اور مرضی کا کوئی دخل نہیں۔ یہ ان باتوں کی تاویل ہے جن باتوں کو آپ برداشت نہیں کر سکے۔

ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے ہوئے عالم اسلام کے مشہور عالم دین ڈاکٹر لقمان صاحب سلفی حفظہ اللّٰد فرماتے ہیں:

1-اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ باپ کی نیکی اولاد کی جانی ومالی حفاظت کا سبب بنتی ہے ، بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں بتیموں کے باپ نے ہی وہ مال دفن کیا تھا۔ بعض کا خیال ہے ہے کہ ان کے ساتویں یا دسویں پردادا نے مال دفن کیا تھا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی اولاد کی کئی پشتوں تک حفاظت فرما تا ہے تر ذری اور ابن مردویہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ نیک نے فرمایا: ''اللہ تعالی صالح آ دمی کی اولاد ، اس کی اولاد کی اولاد ، اس کے خاندان والوں اور اس کے خاندان کے درمیان جب تک ہوتا ہے جبی اس کی وجہ سے اللہ کے حفظ وامان میں ہوتے ہیں ،،۔

قرطبی نے سورۃ الأعراف کی آیت (96) ﴿ إِنَّ وَلِیِّ اللهُ الَّذِی نَزَّلَ الْکِتَابَ وَهُو یَتُولَّ الصَّالِحِینَ ﴾ سے اس معنی پر استدلال کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ '' بے شک میرا حامی وناصروہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے ، وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے ،،۔ (تیسیر الرحمٰن لبیان القرآن ۔ ص 758-757)

2۔ آخرت میں نیک اعمال کی کمی بیشی کے باوجود اللہ تعالی اولاد کو والدین کے ساتھ ساتھ نہ صرف جنت میں داخلہ عطا فرماتے ہیں بلکہ انہیں ان کے والدین کے ساتھ جنت میں اکھٹا کردیتے ہیں تاکہ اس سے ان کے والدین کی آئیسی شنڈی ہوں جسیا کہ ارشادِ ربّانی ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ امَنُوا وَاتَّبَعَتُهُمُ ذُرِّيتُهُمُ بِإِيُمَانِ الْحَقُنَا بِهِمُ ذُرِّيتَهُمُ وَمَآ النّنهُمُ مِنُ عَمَلِهِمُ مِّنُ شَي ءٍ كُلُّ امْرِيءٍ ، بِمَا كَسَبَ رَهِينُ ﴾ (طور: الكَنهُمُ مِنُ عَمَلِهِمُ مِّنُ شَي ءٍ كُلُّ امْرِيءٍ ، بِمَا كَسَبَ رَهِينُ ﴾ (طور: 21) ترجمہ: اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان كی اولاد نے ایمان کے معاملے میں ان کے ان کی اس اولاد کو بھی (جنت میں) ہم ان کے ماتھ ملادیں گے اور ان کے اعمال (کے ثواب) میں ہم کچھ بھی کی نہیں کریں گے ساتھ ملادیں گے اور ان کے اعمال کے بدلے گروی ہوگا۔

4- باب چهارم: روحانی تربیت

مال کا کردار

جسمانی تربیت کے ساتھ ضروری ہے کہ بچوں کی دینی ،اسلامی اور اخلاقی تربیت کی

جائے ، اس ملسلے بیں ماں کا کردار باپ سے زیادہ اہم ہے کیونکہ بیچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ ماں کی آغوش ہے ، بچہ ، مال کے ایک ایک قطرہ عشیر کے ساتھ اس کے اخلاق وعادات کو بھی این دل ود ماغ میں اتارتا جاتا ہے . مال اگر مؤمنہ اور مسلمہ اور پابند شریعت ہے تو بیچے سے بھی بیامید کی جاسکتی ہے کہ وہ آئندہ چال کر صاحبِ ایمان اور پابندِ شرع ہوگا ، اگر بدشمتی سے مال دین وایمان سے خالی اور آزاد خیال اور فیشن کی دلدادہ ہے تو اس سے بیدا ہونے والی نسل بھی فیشن پرست دین بیزار اور اسلامی تربیت سے عاری ہوگی .

صحابیات رضی اللہ عنہن اوراللہ تعالی کی دیگر نیک بندیوں کے بے شار واقعات ہیں کہ ان کی مُسنِ تربیت کی وجہ سے ان کی گودوں سے ایک الیم نسل پیدا ہوئی جنہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا کوعلم وعرفان ، حق وصدافت ، عدالت وشجاعت اور اخلاص ولا ہمیت سے بھر دیا ۔ دنیا ان مبارک ومقدس ہستیوں کو ، جگر گوشہ ورسول علیہ ہما وسین بن علی ، اور عبد اللہ بن عمر ، عبد اللہ بن عباس ، اور عبد اللہ بن زبیر ، امام وسین بن علی ، اور عبد اللہ بن زیاد ، اُحمد بن ضبل ، محمد بن اسماعیل البخاری ، شخ عبد القادر جیلانی اور سلطان صلاح الدین اُیوبی وغیر ہم ، رضوان اللہ ورحمت علیہم اُجمعین کے ناموں سے جانتی ہے ۔ صحابیات رضی اللہ عنہن چھوٹے چھوٹے بچوں کو تک روزہ رکھوا تیں اگر وہ بھوک سے رونے گھتے تو کھلونوں سے ان کے دل بہلاتیں ( بخاری ) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ایسا شخص لایا جس نے ماہ رمضان المبارک میں شراب نوشی کی تھی ، آپ نے اس پر حد جاری کی اور فرمایا: '' تجھ پر افسوس! تو نے اس مقدس ومبارک مینے کے دن میں شراب پی رکھی فرمایا: '' تجھ پر افسوس! تو نے اس مقدس ومبارک مینے کے دن میں شراب پی رکھی فرمایا: '' تجھ پر افسوس! تو نے اس مقدس ومبارک مینے کے دن میں شراب پی رکھی

ہے جب کہ میرے گرکا ایک ایک بچہ روزہ رکھے ہوئے ہے۔
مال کے لئے ضروری ہے کہ بچ جس وقت بولنا سیکھیں سب سے پہلے انہیں اپنے خالق وما لک''اللہ، کا مبارک ومقدی نام سکھا ئیں، پھر انہیں کلمہء تو حید''لا إله إلا الله ، سکھا ئیں، حضرت عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہ رسول اللہ عقالیة نے ارشا وفر مایا:''إفت حوا علی صبیانکم أول کلمة بلا إله إلا الله الا الله عملواؤ.
م، (رواہ الحاکم) تم اپنے بچوں کی زبان سب سے پہلے لا إله إلا الله سے تعلواؤ.
۲۔ بچہ جب تھوڑا سا سمجھنے گے تو اس کی سمجھ کے مطابق اسے حلال اور حرام کی تعلیم دیں، حضرت عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

" إعملوا بطاعة الله واتقوا معاصى الله ، ومروا أولادكم بإمتثال الأوامر ، وإجتناب النواهى ، فذلك وقاية لهم ولكم من النار " (إبن جريو وإبن منذر) الله كى اطاعت كرواوراس كى نافر مانى سے باز رہو، اپنى اولاد كواحكامات الهيم كو بجالانے اور اس كى منع كى ہوئى چيزوں سے دور رہنے كى تلقين كرو، اسى ميں ان كے لئے اور تمہارے لئے بھى دوذ خ كى آگ سے بچاؤ ہے۔

توحير كى تعليم

والدین کے لئے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کوسب سے پہلے تو حید کی تعلیم دیں ، بچوں کی شروع سے ہی الیسی اسلامی تربیت کریں کہ زندگی کی آخری سانس تک مؤحد رہیں ، ان کا عقیدہ ، تو حید زندگی کے کسی بھی موڑ پر نہ لڑ کھڑائے ۔ بچوں کے ذہن پر ایام طفولیت سے ہی بیقش کردیں کہ جس ذاتِ والا صفات کی ہم عبادت اور بندگی کرتے ہیں اس کا نام نامی اسم گرامی'' اللہ ، ، ذوالجلال ہے ، وہ اپنی ذات وصفات

میں یکتا ہے،اس جیسی کوئی چزنہیں،اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں،ساری کا ئنات کا نفع اورنقصان ،موت وحیات ، بیاری اور شفااس کے دست قدرت میں ہے، وہی ہے جورزق دیتا ہے، اولا د دیتا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے،سب اس کے محتاج ہیں ، وہ غنی ہے اور سب اس کے فقیر ہیں ، کچھ ملتا ہے اس کے در سے ملتا ہے، وہی سب کا داتا ہے، وہ جسے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے نہ دے اسے کوئی نہیں دیسکتا ،غیب وحاضر کا جاننے والا ،آ سانوں زمینوں کا خالق ،مشکل کشا اور دلوں کا پھیرنے والا وہی ہے۔ ہرفتم کی عبادت اسی کے لئے لائق وزیبا ہے۔جیباکہ ارشادِ باری ہے: ﴿ أُعُبُدُو اللّٰهَ مَالَكُمُ مِنُ إِلَّهِ غَيْرُهُ ﴾ ( هود: 50) ترجمه: "أيك الله كي عبادت كرواس كے سواته بارا كوئى إلى نہيں ہے" لهذا جو شخص اللّٰہ کی الوہیت کا اقرار بھی کرے اور ساتھ ساتھ اللّٰہ کے علاوہ اس کی مخلوق کو رزق دینے والا' اولا د دینے والا' نفع ونقصان کا مالک' حاجت روا' مشکل گشا' الغرض الله تعالى كي خصوصيات ميں الله كى مخلوق كوشر يك بھى كرے تو ايسا شخص مؤ حد نہیں کہلاسکتا 'کیونکہ الوہیت وہ جامع وصف ہے جو تمام صفات کمال کوشامل ہے' لہذا توحید کی جامع تعریف یوں ہے:"جو اوصاف اور اختیارات اللہ کے لئے خاص ہیں'ان میں اللّٰد کو تنہا اور یکتا ماننا''۔

توحید کی اقسام = توحید کی تین قشمیں ہیں: 1۔ توحیدِ رُبوبیت (کائنات کے تمام اختیارات صرف اللہ تعالی کے لئے ماننا) 2۔ توحیدِ اُلُو ہیت (عبادت کی تمام قسموں کو صرف اس کے لئے مخصوص کرنا) 3۔ توحیدِ اساء وصفات (اللہ تعالی کے نام اور صفات کی خصوصیات کواس کی شان کے مطابق اس کے لئے خاص تسلیم کرنا)

توحيد ربوبيت: الله تعالى كوتخليق كائنات ٔ حاكميت اعلى اور تدبير كائنات مين يكتا اور تنها تسليم كيا جائے ' دوسر فظول ميں الله تعالى اپني يوري كائنات كا خالق وما لک' رزّاق اور اکیلا ہی بوری کا ئنات کا نظام چلانے والا ہے' وہی حاکم مطلق ہے' کوئی اس کا وزیر' مُشیر اور شریک کارنہیں' وہی موت وحیات کا مالک اور وہی مختارِگل اور قادرِ مطلق ہے' جو حاہے' جب جاہے اور جیسے حاہے کرنے پر قادر ہے' اسے کوئی مجبور نہیں کرسکتا 'وہ غنی ہے اور پوری کا ئنات اس کی محتاج ہے۔ارشادِ رَبَّا فِي ہے: ﴿ هَلُ مِنُ خَالِقِ غَيْرُ اللَّهِ يَرُزُقُكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرُضِ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ﴾ ( فاطر: 3) ترجمه: "كيا الله كيسوا بهي كوئي خالق ب جوتم كو آسان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے علاوہ کوئی دوسراحقیقی معبور نہیں''۔اور معبودانِ بإطله كي نفي كرتے ہوئ الله تعالى فرماتے ہيں: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلُكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (الملك: 1) "برى بابركت ذات ب وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز یر قادر ہے''۔اور بوری کا تنات کا نظام چلانے والا' مخارِ کل' حاجت روا اور مشکل کشا بھی اللہ تعالی کی ذاتِ بابر کات ہے' کس قدر جامع ارشاد ہے: ﴿ اَلَا لَهُ الْحَلُقُ وَالْاَمُرُ تَبَارَكَ اللهُ رُبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ " سن لو! سارى مخلوق الله كى ہے اور حكم بھى اسى كا چلتا ہے ، بہت ہى بابركت ہے الله رب العزت جوسارے جہانوں كارب ہے"۔ (الأعراف: 54) توحید اُلُو ہیت = توحید الوہیت کامفہوم یہ ہے کہ انسان کسی قتم کی عبادت اور یا عبادت کا کوئی حصّہ الله تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کے لئے مخصوص نہ کرے خواہ

وہ کوئی مقرب فرشتہ ہو یا نبی ہو یا کوئی اور نیک انسان یا کوئی بھی دوسری مخلوق ہو' اس لئے کہ عبادت خالق کاحق ہے اور تمام مخلوق اس کی عبادت گزار ہے۔ارشادِ باری ہے:

1)﴿ اَلَّا تَعُبُدُوا اِلَّاللَّهُ اِنَّنِي لَكُمُ مِنْهُ نَذِيرٌ وَّ بَشِيرٌ ﴾ (هود: 2) ترجمه: "كهالله كي طرف سے ورانے والا اور "كهالله كي سواكسى كى عبادت نه كرو ميں تم كوالله كى طرف سے ورانے والا اور بشارت دينے والا ہوں "۔

2) ﴿إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَهِ اَمَرَ اللَّهِ اَمَرَ اللَّهِ اَمَرَ اللَّهِ اَمَرَ اللَّهِ اَمَرَ اللَّهِ اَمَرَ اللَّهِ اَلَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُولِي الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ ال

2) ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ الاَّ تَعُبُدُو الِلَّا إِيَّاهُ وَبِالُو الِدَيْنِ اِحْسَانًا ﴾ (الإسراء: 23) ترجمه: '' آپ کے رب کا هم ہے کہ آپ صرف اس کی عبادت کریں اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آئیں''۔ فدکورہ آیاتِ مبارکہ سے واضح ہے کہ ہرقتم کی عبادت میں اللہ تعالی کہ ہرقتم کی عبادت میں اللہ تعالی کہ ہرقتم کی عبادت میں اللہ تعالی کے انبیاء عیبم السلام یا فرشتوں یا نیک لوگوں کو شامل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالی نے ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے جو کہ اللہ کے حق الوہیت اور ربوبیت میں غیر اللہ کو ترک کرتے ہیں' فرمایا ہے: ﴿ اِتَّحَدُو ا اَحْبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ اَرْبَابًا مِّنُ دُونِ اللهِ ﴾ (التوبة: 31) ترجمہ: '' انہوں نے اپنے ورگون اللهِ ﴾ (التوبة: 31) ترجمہ: '' انہوں نے اپنے

علاء اور دروی ثول کواللہ کے سوا اپنارب بنالیا"۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی تغییر خود رحمت عالم علی ہے۔ میرے سامنے بیان فرمائی 'کہ جب وہ اسلام لانے کی غرض سے نبی اکرم علی ہی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ علی ہے۔ نبی ان کے سامنے یہی آیت تلاوت فرمائی 'حضرت عدی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:" إنتهم لم یعبدو هم "کہ وہ ان کی عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے۔ تو آپ علی ہے۔ نو آپ علی ہے۔ نو آپ علی ہے۔ نو آپ علی ہے۔ نو وہ ان کی عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے۔ تو آپ علی ہے۔ نو وہ ان کی بیروی کیا کرتے تھے۔ نو وہ ان کی عبادت تھی ''۔

گویا کہ نبی اکرم علی نے اللہ اور اس کے رسول علیہ کی تعلیمات کے خلاف کسی کی بات پرعمل پیرا ہونے کو اس کی عبادت قرار دیا ہے۔ اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آنخضرت علیہ سے دریافت کیا کہ '' أی الذنب أعظم عند الله ؟ قال: أن تجعل الله ندّا و هو خلقک '' (بخاری وسلم) ترجمہ: اللہ کے ہاں کونسا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ علیہ نے جواب دیا: کہ تو اللہ کا کسی کوشریک بنائے حالانکہ اس نے بچھ کو پیدا کیا ہے۔ (بداللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے)

توحید اساء وصفات = یعنی وہ اساء حنی جواللہ تعالی نے اپنے لئے منتخب فرمائے ہیں اور جن جن صفاتِ کمال کے ساتھ اپنی ذاتِ بابرکات کو یا رسول اکرم علیہ اس نے اللہ تعالی کوموصوف کیا ہے' ان کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے کہ وہ تمام نام ایجھے اور تمام صفاتِ بلند ہیں اور اللہ تعالی کوان میں یکتا و تنہا تسلیم کیا جائے اور جس

طرح الله تعالی کے اس کے حسنی اور صفات با کمال کتاب الله اور حدیث پاک میں نہ کورہ ہیں ان کی حقیقت کو اسی طرح تسلیم کیا جائے اور ہرفتم کی تا ویل 'تحریف نعطیل 'تمثیل اور تشبیہ سے گریز کیا جائے ۔ ارشادِ باری ہے: ﴿ لَیُسَ حَمَثُلِهِ شَمْیُ ءٌ وَهُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ ﴾ (شوری: 11) ترجمہ: اس کی مثل (الله تعالی کی شفی ءٌ وَهُو السَّمِیعُ الْبَصِیرُ ﴾ (شوری: 11) ترجمہ: اس کی مثل (الله تعالی کی ) کوئی چیز نہیں 'وہ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے ۔ نیز فر مایا: ﴿ فَلَا تَضُرِ بُوا لِلله الله الله یَعُلَمُ وَ اَنْتُم لَا تَعُلَمُونَ ﴾ (النمل: 74) ترجمہ: '' پس الله تعالی کے لئے مثالیں مت بناؤ 'الله تعالی خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ۔ اولا دکو یہ ذبہن نشین کرانا چاہیئے کہ الله تعالی کو اس کی مخلوق پر اور اسکی صفات با کمال کومخلوق یہ و نہین شین کرانا چاہیئے کہ الله تعالی کو اس کی مخلوق پر اور اسکی صفات با کمال کومخلوق مسلمان بن کرا ہے تا ہے کو اور ایخ گھر والوں کو شرک سے بچاسکیں ۔

## بچوں کے لئے چند ضروری آ داب

اسلام میں دعا اور ذکر واذکار کی خاص اہمیت ہے، بندہ مومن کی زبان ہر وقت الله للہ کی یاد سے تر رہتی ہے، اسی لئے کا کنات کے آقا علیہ فی اللہ تعالیٰ کی مناسبت سے متفرق اذکار اور دعا کیں بتائی ہیں تا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مناسبت سے متفرق اذکار اور دعا کیں بتائی ہیں تا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی یاد بھی باقی رہے اورا نسان ہر قتم کے شر وفساد سے محفوظ رہے ۔ ذیل میں چند دعا کیں نقل کی جارہی ہیں جن کا یا دہونا چھوٹے بچوں کے لئے نہایت ہی ضروری ہے ، والدین سے گذارش ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ دعا کیں سکھا کیں اور عملی طور پر انہیں اس کا پابند بنا کیں ، نیز تیسویں پارے کی آخری چھوٹی چھوٹی سورتیں اور آیة الکرسی اور دعائے تنوت وغیرہ حفظ کروا کیں تاکہ بچپن ہی سے بچوں کے دلوں میں الکرسی اور دعائے تنوت وغیرہ حفظ کروا کیں تاکہ بچپن ہی سے بچوں کے دلوں میں ایکان راشخ ہوجائے۔

#### کھانے پینے کے آداب

1- کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں. 2- پھر جب کھانا شروع کریں، تو یہ دُعا پڑ ھیں: 'بِسُمِ اللّٰهِ '' ۔۔۔۔ '' شروع اللّٰہ کے نام سے' (صحیح بخاری) 3- اگر کھانے کے شروع میں بِسُمِ اللّٰهِ بھول جائیں اور کھانے کے دوران میں یاد آ جائے تو اس طرح پڑھ لیں: ''بِسُمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَالْخِرَهُ '' اللّٰہ کے نام سے اس کے اول اس طرح پڑھ لیں: ''بِسُمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَالْخِرَهُ '' اللّٰہ کے نام سے اس کے اول اور اس کے آخر میں' (تر نہ ی) 4- کھانے میں عیب نہ نکالیں ، اچھا گئو کھائیں ورنہ چھوڑ دیں اور یہی رسول اللّٰءَ اللّٰہِ کا طریقہ ہے (منفق علیہ ) 5- ٹیک لگا کرنہ کھائیں ۔ 6- کس کے گھر میں میں کھانا کھائیں تو میز بان کوان الفاظ میں دعا دیں

: ` اَللَّهُمَّ اَطُعِمُ مَنُ اَطُعَمَنِیُ وَاسُقِ مَنُ سَقَانِیُ اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمُ فِیمَا رَزَقَتَهُمُ وَاغُفِرُ لَهُمُ وَارُحَمُهُمُ (مسلم) اے اللہ! جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا اور جس نے مجھے کیلایا تو اسے بلا اے اللہ! تو نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں برکت عطا کراور انہیں بخش دے اور ان پررحم فرما۔

7- معدہ جر کرنہ کھائیں بلکہ ایک حتہ کھانے کے لئے اور ایک پانی کے لئے اور ایک حتہ خالی رکھیں (احمہ) 8- سونے چاندی کے برتنوں میں نہ کھائیں. 9- اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے اگر کھانے کا کوئی لقمہ نیچ گرجائے تو اس سے مٹی وغیرہ صاف کرکے کھالیں. 10- کھانے سے فارغ ہوکر بیدعا پڑھیں:

#### کھانے کے بعد کی دُعا

"اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِیُ اَطُعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسُلِمِیُنَ" (حصن حین )
"سب تعریف الله کے لئے ہے جس نے ہم کو کھلایا، اور پلایا اور مسلمان بنایا۔"
11- پانی وائیں ہاتھ سے پئیں . 12- ایک ہی سانس میں اونٹ کی طرح نہ پئیں . 13- بلکہ تین گھونٹ کر کے تین سانسوں میں پئیں . 14- پینے سے پہلے "بِسُمِ اللّٰهِ" اور پینے کے بعد "اَلْحَمُدُ لِلّٰه، کہیں . 15- پانی میں پھونک نہ ماریں .
16- یانی بیٹھ کر پئیں .

### دودھ پینے کی دُعا

دودھ خداکی بڑی عجیب نعمت ہے۔ اسے پی کرید و عابر طنی چاہئے: آللّٰهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَزِدُنَا مِنْهُ " (صحح سنن تر مذی) "اے اللہ! تو ہمیں اس میں برکت دے اور اس سے زیادہ عطافرما"

#### میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے ، تو فرماتے:

#### بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا

"اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ" (بخارى، مسلم) ''اےاللہ! تحقیق میں تیری پناہ حابہتا ہوں، نایاک جنوں اور نایاک جنیوں سے'' ابوداود میں زید بن ارقم روایت کرتے ہیں که رسول الله ﷺ نے فرمایا که یاخانے جنوں اور شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہیں۔اس لئے جبتم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو کہے: ''میں خبیث جنوں اور جنیوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔'' (ابوداود) 2- بایاں یاؤں پہلے داخل کریں ۔ 3- زمین سے قریب ہوکر کپڑا اٹھائیں ( ترمٰدی ) 4- پیثاب کے چھینٹوں سے بچیں ،اس لئے کہ قبر میں زیادہ عذاب بیثاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے ( دار قطنی )5- کسی سے اس دوران ہر گزبات چیت نہ کریں ، 6-اس کئے کہاس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے -7- بیت الخلاء میں داخل ہوجانے کے بعد اللہ کا نام لینا، یا رسول اللہ اللہ کا نام لینا ، یا کوئی ذکر واذ کاریا دعا وغیرہ پڑھنا نا جائز ہے ۔ 8-اپنی شرمگاہ کو داہنا ہاتھ ہرگز نہ لگائیں ۔9- بائیں ہاتھ سے گندگی صاف کریں ۔10- پھر ہاتھ کوصابن وغیرہ سے اچھی طرح صاف کریں 11- پھرمندرجہ ذیل دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا پڑھیں۔

### بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعا

حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ بیت الخلاء سے نکلتے تو بیفرماتے: ''غُفُرَ انکَ ،، (ترمذی) پروردگار! تیری بخشش جا ہتا

#### سونے کے آ داب

جب رات کوسونے کے وقت بستر پر آئیں تو ان آ داب کو کموظ رکھیں:

1- وضو کرنا ۔ 2- بستر پر لیٹنے سے پہلے بستر کو جھاڑنا ۔ 3- سورۃ الإخلاص ، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو ایک ایک بار پڑھ کر جہاں تک ممکن ہو سکے جسم پر ہاتھ پھیرنا اور الیا تین بار کرنا ۔ 4- آیۃ الکرسی پڑھنا . (سوتے وقت پڑھنے سے جان ومال کی حفاظت ہوتی ہے ) ۔ 5- 33 مرتبہ سجان اللہ 33 مرتبہ الحمد للداور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا (اس سے دن بھرکی تھکان دور ہوتی ہے ) ۔ 6- جب سونے لگیس تو دائیں کروٹ لیٹ کر دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کریے دُعا پڑھیں:

#### سوتے وقت کی دُعا

"اَللَّهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوتُ وَاَحْيَا" (بَخَارَى مِعَ الْفَتِّ 11/98) "اے اللہ! میں تیرے نام سے سور ما ہوں اور تیرے ہی نام سے اٹھول گا۔،،

#### سوکر جا گنے کے وقت کی دُعا

"اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِی اَحُیانَا بَعُدَ مَا اَمَاتَنَا وَإِلَیْهِ النَّشُورُ" "تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہم کوزندگی بخشی ہمیں مردہ کردیے کے بعد۔اوراسی کی طرف جی اٹھنا ہے۔'

#### قضائے حاجت کے آداب

بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اور داخل ہونے کے بعدان آ داب کو محوظ رکھیں: 1- بیدوُ عاپڑھیں: حضرت انس ؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب بیت الخلاء

ہول۔

دعائے ذیل کا پڑھنا بھی حدیث شریف میں حضور ﷺ سے ثابت ہے۔ "اَلُحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِیُ اَذُهَبَ عَنِّی الْآذی وَ عَافَانِیُ" (ابن ماجه)"سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے مجھ سے گندگی کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی"

#### چھینک اور جمائی لینے کے آ داب

1- چھینک لینے کے وقت "اَلْحَمُدُ لِلّٰه،، (تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ) کہیں۔ 2- چينک سننے والا " يَرُحَمَكَ الله ،، (الله تم يرحم كرے) كے -3- چينكنے والا جواب مين كح: " يَهُدِيكَ الله و يُصلِحَ بَالله ، ( الله مهين مدايت بركهاور تمہاری حالت درست کرے )۔ ( بخاری )4- چھینک لینے کے وقت منہ کورومال یا کسی اور چز سے ڈھانک لیں ، تا کہ تھوک کے ذرّات تھیلنے سے کسی کو اذبیّت نہ ہو۔ 5- تین مرتبہ چینکنے کے بعد چینک آئے تو پھر "اَلْحَمُدُ لِلَّه،، کہنا اوراس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ (مسلم، ابوداؤد) 6- اگر کسی نے چھینک لینے کے وقت نہیں کہا تو اس کا جواب نہیں دینا جائے (مسلم ) 7-غیر مسلم چھیکنے تو " يَهُدِيكَ اللهُ وَيُصلِحَ بَالُكَ ، كَهَا عِلْمِ - (ترندى - ابوداؤد) 8- جمائى آنے گے توحتی الا مکان اسے روکنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ ( بخاری ) 9-جب جمائی آئے تواپنا ہاتھ منہ بررکھ دیں ،اس لئے کہ منہ کو مُصلاح چوڑ دینے سے اس میں شیطان داخل ہوتا ہے۔ (مسلم) 10-جمائی آئے تو منه گھلا رکھ کر ہاہا کی آ واز نہ نکالیں ،اس سے شیطان ہنستا ہے۔(احمد، ترمذی)

سلام کے آ داب

سلام مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اس میں دوسرے مسلمان بھائی کے لئے سلامتی ،رحمت اور برکت کی دعا ہے ، رسول اللہ علیہ نے اس کی بے حد تاکید فرمائی ہے .ارشاد نبوی ہے :

"لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا . ولا تؤمنوا حتى تحابوا . أولا أدلكم على شيء إن فعلتم تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم " (مسلم ) تم الل وقت تك جنت مين داخل نهين موسكة جب تك كه ايمان نه لاؤ . اوراس وقت تك مومن نهين موسكة جب تك كه ايمان نه لاؤ . اوراس وقت تك نه بتاؤن الرقم نه بين موسكة جب تك كه ايك دوسر بي محبت نه كرو . كيا مين تمهين اليي چيز نه بتاؤن اگرتم ني است كيا تو آپس مين محبت كرني للو گ ؟ تم آپس مين سلام كو يصلا و اوررواج دو .

مَمَلَ سلام: "اَلسَلامُ عَلَيْكُمُ وَ رَحَمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ " كَرِ فَ سِتْمِينَ يَكِيال مَتَى بِي الله مَتَى بِينَ ، اور " اَلسَلامُ عَلَيْكُمُ وَ رَحَمَةُ الله" كَنْ يربين نيكيال اور "اَلسَلامُ عَلَيْكُمُ " كَنْ يردّس نيكيال مَتَى بِين \_ (ابودؤد \_ ترفرى)

والدین سے التماس ہے کہ وہ اپنے بچوں کوسلام اور دیگر اسلامی آ داب واطوار سکھائیں ، اس کے لئے پہلے خود انہیں سلام کریں اور اس طرح بچوں کو اس کی عادت ڈالیں . دور حاضر میں انگریزی عادات واطوار کا عام رواج ہوگیا ہے ، اور یہ وبامسلم خاندانوں میں بھی در آئی ہے ، بے شار والدین اپنے بچوں کے منہ سے وبامسلم خاندانوں میں بھی در آئی ہے ، بے شار والدین اپنے بچوں کے منہ سے "Good Morning" "Good Evening" کے الفاظ سن کر لٹو ہوجاتے ہیں ، سلام کرنے کو وہ ایک دقیانوسی عمل سمجھتے ہیں . ایسے والدین اچھی طرح جان لیں کہ جوقوم اپنی تہذیب وثقافت اور دین وایمان کی حفاظت نہیں کرتی ، وہ پستی لیں کہ جوقوم اپنی تہذیب وثقافت اور دین وایمان کی حفاظت نہیں کرتی ، وہ پستی

کے انہائی عمیق غاروں میں گرجاتی ہے، ایسے لوگ چردین وایمان سے بھی آزاد ہوکراپی روشیء طبع کی بلاکا خود شکار ہوجاتے ہیں . ذیل میں سلام کے آداب درج کئے جارہے ہیں، والدین سے عرض ہے کہ اپنے نونہالوں کواس کی پابندی کرائیں .

1- سلام بلند آواز سے کیا جائے تا کہ سنا جا سکے . 2- یہودیوں کی طرح انگیوں سے یا عیسائیوں کی طرح ہاتھوں کی ہتھیا یوں سے اشارے نہ کئے جائیں (ترفری) یا عیسائیوں کی طرح ہاتھوں کی ہتھیا یوں سے اشارے نہ کئے جائیں (ترفری) دوسوار پیدل کو . 4- چلنے والا بیٹھے ہوئے کو . 5- چھوٹی جماعت ہوں جماعت کو ( بخاری ) 7- غیر مسلم سلام کرے متنق علیہ ) . 6-اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے ( بخاری ) 7- غیر مسلم سلام کرے تو جواب میں "وَ عَلَیْکُمُ" کہیں . 8- گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں ( نور : 20) 9- سلام کرنے والوں میں وہ شخص زیادہ بہتر ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے .

زبان الله تعالی کی بہت بڑی نعت ہے، اس سے انسان اپنے مافی الضمیر کوادا کرسکتا ہے، انسان کی گفتگواس کی شخصیت کا پنہ دیتی ہے، اگر وہ شائستہ گفتگو کرتا ہے تو اس سے اس کی تہذیب کا پنہ چلتا ہے، زبان سے نکلنے والے اگر غلط یا تہذیب سے گرے ہوئے ہوں تو اس سے محبت کے بجائے نفرت، دشمنی پھیلتی ہے اور عمو ما گڑائی اور جھگڑے زبان کے آزادانہ استعال کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں ۔ اس لئے ایک طویل حدیث میں کئی اعمال کو ذکر کرنے کے بعد رسول الله علیہ فیلے نے حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنہ کو زبان سنھال کرر کھنے کی تاکید فرمائی:

" قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ قلت: بلى يا رسول الله! فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا ـ قلت: يا رسول الله! وإنا

لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال ثكلتك أمّك وهل يكُبّ الناس فى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ؟ ،، (ترندى) كيا مين تههيں ان تمام اعمال كو كنر ول كرنے والى چيز نه بتلاؤں؟ ميں نے كہا: يارسول الله! ضرور بتلائيں ۔ آپ نے اپنى زبان پكر كرفر مايا: اس كوسنجالے ركھو ۔ ميں نے كہا: اب الله كرسول! كيا ہم اپنى گفتگو پر بھى پكر ے جائيں گے؟ آپ نے فر مايا: تمهارى مان تمهيں كھود ہے! لوگوں كوان كے منہ كے بل جہنم ميں گرانے والى ان كى زبان ہى فر بات ہى قو ہے ۔

مثال مشہور ہے: '' زبان شیریں ملک گیریں ،، زبان کومیٹی رکھو، ملک (عوام کا دل ) جیت لو۔ ذبل میں گفتگو کے چند آ داب ذکر کئے جارہے ہیں، والدین اپنے التماس ہے کہ اپنے بچوں کو بات چیت کے ان اسلامی آ داب کی تلقین کریں:

1- دھیے دھیے گفتگو کریں ، تیزی سے نہ کریں ، آپ علیہ اس طرح گفتگو فرماتے کہ کوئی اگر آپ کے الفاظ گنا بھی چاہ تو وہ گن سکتا (متفق علیہ ) 2- گفتگو میں فصاحت وبلاغت دکھانے کے لئے پُر تکلف الفاظ استعال نہ کریں (ابوداؤد ۔ نصاحت وبلاغت دکھانے کے لئے پُر تکلف الفاظ استعال نہ کریں (ابوداؤد ۔ ترمٰیی) اس سے لوگ گئن محبوں کرتے ہیں ۔ 3- لوگوں کی سمجھ کے معیار پر گفتگو بریں ، (بخاری عن علی موقوفا) علمی طبقے میں علمی اورعوام کے درمیان عوامی سطح پر بات کریں ، (بخاری عن علی موقوفا) علمی طبقے میں علمی اورعوام کے درمیان عوامی سطح پر بات کریں ، آپ علیہ کی نماز اور خطبہ درمیانہ ہوا کرتا تھا (مسلم ) 5- جس سے گفتگو کریں اس کی جانب بوری توجہ مبذول کریں ۔ 6- مجلس میں تمام کی جانب توجہ کریں اس کی جانب بوری توجہ مبذول کریں ۔ 6- مجلس میں تمام کی جانب توجہ کریں اس کی جانب بوری توجہ مبذول کریں ۔ 6- مجلس میں تمام کی جانب توجہ کریں اس کی جانب توجہ مبذول کریں ۔ 6- مجلس میں تمام کی جانب توجہ کریں اس کی بات ختم ہونے تک دھیان سے میں اور درمیان میں نہ بولیں کریں ۔ 7 کسی کی بات ختم ہونے تک دھیان سے میں اور درمیان میں نہ بولیں

"اَللَّهُمَّ حَسَّنُتَ خَلُقِیُ فَحَسِّنُ خُلُقِیُ" (ابن حبان) "یاالهی! تونے میری صورت اچھی بنائی، پس تو میری سیرت بھی اچھی بنادے" اول رات جا ند د کیھنے کے وقت کی دُعا

جب بِهِلَ رات كَا حِإنْد رَيْكُصِ، بِهِلَ اللهُ اكبر كَهِين، اور پُهر يه دَعَا پُرْهِين: "اَللَّهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمُنِ وَالإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإسلامِ وَالتَّوُفِيُقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرُضَى رَبِّى وَرَبُّكَ اللهُ "
تُحِبُّ وَتَرُضَى رَبِّى وَرَبُّكَ اللهُ "

''یاالهی! اس چاند کو ہم پر برکت اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ چڑھا اور ہم کو اس چیز کی توفیق دے جس سے تو راضی اور خوش ہوتا ہے ، اے چاند! میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے۔ (تر مذی)

#### سجدہ قرآن کی دُعا

سَجَدَ وَجُهِىَ لِلَّذِى خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمُعَهُ وَبَصَـرَهُ بِحَوليهِ وَتُحَدِّدُونَ وَشَقَّ سَمُعَهُ وَبَصَـرَهُ بِحَوليهِ وَتُحَوِّدِهِ (رَبْدَى)

''میرے چہرے نے اس ذات کے لئے سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کو صورت بخشی اور اپنی قوت اور قدرت سے اس کے کان اور آئکھیں کھولیں۔''

روزہ افطار کرنے کی دُعا

روزه افطار کرتے وقت بیدها کیں پڑھیں:

" اَللَّهُمَّ لَكَ صُمُتُ وَعَلَى رِرْقِكَ أَفُطَرُتُ " (ابوداود)

''اے اللہ! تیری رضا کی خاطر میں نے روزہ رکھا اور تیرے دیئے ہوئے رزق پر

۔8- مجلس میں جب کئی لوگ موجود ہوں تو نسی سے سر گوشی نہ کریں۔ بچوں کے لئے چند ضروری دعائیں نیا کیڑا پہننے کی دُعا

'اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِی کَسَانِی مَا اُوَارِی بِهِ عَوْرَتِی وَاَتَجَمَّلُ بِهِ فِی حَیَاتِی" "سب تعریف الله کے لئے ہے جس نے مجھ کووہ چیز پہنچائی جس سے میں اپنے ستر کوڈھانکتا ہوں۔اوراپنی زندگی میں اسی سے زینت کرتا ہوں۔" (ترندی)

گھر سے نکلنے کی دُعا

"بِسُمِ اللَّهِ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" (ابوداود)
"شروع الله ك نام سے ميں نے الله پر بھروسه كيا ـ كوئى طاقت گناہ سے
پھیرنے اوركوئى قوت نیكى كرنے كى ، الله كى توفيق كے بغیرنہیں ہے "

### گھر میں داخل ہونے کی دعا

"اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسُتَلُكَ خَيْرَالُمَوُلِجِ وَخَيْرَ الْمَخُرَجِ بِسُمِ اللَّهِ وَلَجُنَا وَبِسُمِ اللَّهِ خَرَجُنَا وَعِلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلُنَا" (نَالَى)

''یاالهی! میں تجھ سے گھر میں آنے کی بھلائی مانگتا ہوں۔اور گھرسے نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں۔اور گھرسے نکلنے کی بھلائی مجھی۔ہم اللہ کے نام سے داخل ہوئے اور اللہ کا نام لے کر (باہر) نکلے۔اور اپنے پروردگار اللہ پرہم نے بھروسہ کیا۔''

آئینہ دیکھنے کے وقت کی دُعا جب آئینہ میں اپنا چرہ دیکھیں، تو یہ دعا پڑھیں:

میں نے افطار کیا۔"

#### روزہ افطار کرنے کے بعد کی دُعا

"ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابُتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَتَبَتَ الأَجُرُ إِنْ شَاءَ اللهُ" (ابوداود)
" پياس جاتى رہى اوررگيس تر ہو گئيس اور ثواب ثابت ہوا۔ اگر اللہ نے چاہا۔"

#### دعائے قنوت

"یاالهی! مجھ کو ہدایت کران لوگوں کے زمرہ میں جنہیں تو نے ہدایت دی۔ اور مجھے عافیت میں رکھ ان لوگوں کی جماعت میں جنہیں تو نے عافیت دی اور میری کارسازی کران لوگوں میں جن کی تو نے کارسازی کی اور برکت دے میرے لئے اس چیز میں جو مجھے تو نے عطاکی اور مجھے اس چیز کی برائی سے بچا جو تو نے مقرر کی۔ کیونکہ تو جو چاہے حکم کرتاہے اور تجھ پرکسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ بیشک جسے تو دوست رکھے وہ ذلیل نہیں ہوسکتا۔ اور وہ عزت نہیں پاسکتا جسے تو دشمن رکھے۔ اے محارے رب! توبابرکت ہے اور بلند ہے۔ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تیری

## طرف رجوع کرتے ہیں۔اوراللہ تعالی نبی ﷺ پررحتیں نازل کرے۔'' آیت الکرسی

اَللهُ لَا اِللهَ اِللّهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ہی معبودِ برق ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں ، جو زندہ اور سب کا تقامنے والا ہے ، جسے نہ اونگھ آئے نہ نیند ، اس کی ملکیت میں زمین آسمان کی تمام چیزیں ہیں ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے ، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے جانتا ہے جو ان کے سامنے مرجتنا وہ چاہے ، اس کی گرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے اور وہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اُکتا تا ہے اور وہ تو بہت بڑا ہے ۔

# عبادات كاحكم

بچوں کو رب العالمین کی عبادت کا تھم دینا چاہیئے، ان کی عمر اور فہم کے مطابق انہیں نماز اور روزے کی تاکید کرتے رہنا چاہیئے، اللہ تعالی کا ارشاد ہے:﴿ وَ أُمُرُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

اور خود بھی اس کے یابند رہو۔حضرت اساعیل ذبیح اللہ علیہ الصلو ، والسلام کی خصوصیت سے اللہ تعالی نے اس لئے تعریف فرمائی ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کونماز اور زكاة كى تاكيد كرتے تھے ۔ فرمان بارى ہے: ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتَاب إِسُمْعِيُلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعُدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبَّيًّا ﴿ وَكَانَ يَامُرُ اَهُلَهُ بِالصَلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرُضِيًّا ﴾ (مريم:55-54) اس کتاب میں اساعیل کو یاد کرو، وہ وعدے کے سیجے اور رسول نبی تھے، وہ اینے گھر والوں کونماز اور زکوۃ کاحکم دیتے تھے اور اپنے رب کے پیندیدہ بندے تھے۔ نيز فرمان ہے: ﴿ يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا قُواۤ اَنْفُسَكُمُ وَاَهْلِيُكُمُ نَارًا ﴾ (تحريم: 6) اے ایمان والو! اینے آپ کو اور اینے اہل وعیال کو دوذخ کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ نے اپنے لڑ کے کونصیحت کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ وَإِذُ قَالَ لُقُمَانُ لِإِبْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يُبُنَىَّ لَا تُشُرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمْ عَظِيُمٌ ﴾ (لقمان: 13) (اس وقت كوياد كرو) جب لقمان نے اپنے كونصيحت کرتے ہوئے کہا تھا: بیٹے! اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنا ، کیونکہ بلا شبہ شرک بہت بڑاظلم ہے۔

﴿ أَقِمِ الصَّلُوةَ وَاُمُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَانَهَ عَنِ الْمُنكرِ وَاصْبِرُ عَلَى مَآ اَصَابَكَ لَا الصَّلُوةَ وَامُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَانَهَ عَنِ الْمُنكرِ وَاصْبِرُ عَلَى مَآ اَصَابَكَ لَا اللَّهَ مَا الْأَمُورِ ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَصَعَرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَصَعَرُ فَي الْاَرْضِ مَرُحًا لَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ ( تَمُن فِي الْاَرْضِ مَرُحًا لَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ ( القمان: 18-17) بينًا! نماز قائم كرنا ، نيكي كاحكم كرنا اور برائي سے روكنا اور جو بھي

مصیبت بچھ پر آن پڑے صبر کرنا ، کیونکہ یہ بڑے حوصلے کے کاموں میں سے ہے ۔ اورلوگوں کے لئے اپنے گال کونہ پُھلا (یعنی بطورِ تکبّر منہ نہ پھیر) اور زمین پر اِترا کرنہ چل ، (اس لئے کہ) یقینًا اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی بگھارنے والے کو پیند نہیں فرما تا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد کو جمع کر کے انہیں یہ وصیّت فرمائی: ﴿ اَمُ کُنتُمُ شُهَدَآءَ اِذُ حَضَر یَعُقُوبَ الْمَوْتُ لا اِذُ قَالَ الْبَنِیٰهِ مَا تَعُبُدُونَ مِنُ ، بَعُدِی طِ قَالُوا نَعُبُدُ اللّهَكَ وَاللّهَ ابْآئِكَ اِبُرَاهِیمَ وَ لِبَنِیٰهِ مَا تَعُبُدُونَ مِن ، بَعُدِی طِ قَالُوا نَعُبُدُ اللّهَكَ وَاللّهَ ابْآئِكَ اِبُرَاهِیمَ وَ السّمٰعِیلَ اللّهَا وَّاحِدًا جِ وَنَحُنُ لَهُ مُسُلِمُونَ ﴾ (بقرہ: 133) کیاتم اس وقت موجود تھے جب یعقوب دنیا سے رخت سفر باندھ رہاتھا؟ جب اس نے اپنے بچوں سے پوچھا، میرے بچو! میرے بعدتم کس کی عبادت کروگے؟ تمام بچوں نے بھون میں ایک معبودِ برق کی عبادت کریں گے جس کی پرستش آپ اور آپ کے آباء واجداد حضرات ابراہیم اور اسماعیل اور اسماق (علیہم السلام ) کیا کرتے تھے اور ہم اس کے فرما نبردار ہیں۔

رسول اكرم الله عليه كافرمان بے: عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله عليه أنه قال "مروا أو لادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين و اضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفر قوا في المضاجع . (ابوداؤد عام) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه سے مروى كه رسول الله عليه في ارشاد فرمايا: "اپنے بچول كوجب وہ دس سال كے ہوجا كيں تو نماز كا حكم دو، دس سال عمر كو بہن جا كيں تو انہيں نماز نه براحد عنه ير مارواوران كے بستر الگ كردو۔

طرح پانی چڑھائیں اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں۔ متس میں میں جے سے کہ بدشانی کے بان کی چٹن سے الکریڑہ

6۔ تین مرتبہ چہرے کو پیشانی کے بالوں کی جڑوں سے کیکر ٹھوڑی کے بنچے تک اور دائسی کان سے بائیں کان تک دھوئیں اور داڑھی کا خلال کریں۔

7\_دایاں ہاتھ کہنی سمیت تین مرتبہ دھوئیں اور پھر بایاں ہاتھ کہنی سمیت تین مرتبہ دھوئیں ۔

8 - پھر ہاتھوں کو پانی سے تر کر کے سر کامسے کریں ( دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصہ سے شروع کر کے بیچھے سے آ گے اس جگہ لے آئیں اور پھر پیچھے سے آ گے اس جگہ لے آئیں جہاں سے مسے شروع کیا تھا)

9۔ پھر کانوں کا مسے اس طرح کریں کہ شھادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کریں اور سوراخوں میں داخل کریں اور ان سے کانوں کے اندر والے جھے کا مسے کریں اور انگوٹھوں کے ساتھ کانوں کی پشت (یعنی باہر والے جصہ) کا مسے کریں۔
نوٹ=1۔ سراور کانوں کا مسے ایک ہی بار کیا جائے گا۔ 2۔ کانوں کے مسے کے لئے نیا پانی لینا ضروری نہیں ہے کیونکہ کان سر ہی کا حصہ ہیں ۔ 3۔ گر دن کا مسے کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس بارے میں جوروایت مشہور ہے اس کے متعلق امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ بالا تفاق ضعیف ہے۔

10 \_ پھر دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت تین باراور پھر بایاں پاؤں ٹخنوں سمیت تین مرتبہ دھوئیں اورانگلیوں کا خلال کریں ۔ ( بخاری ومسلم )

وضو کے بعد کی دعائیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الللہ علیہ علیہ عنہ نے فرمایا: ''جب کوئی اچھی طرح وضو کرے پھر بید دعا پڑھے تو اس کے لئے

#### وضوكا طريقه

وضو کے لئے طریقہ صحیح احادیث کی روشی میں پیشِ خدمت ہے، والدین سے گذارش ہے کہاپی اولاد کومندرجہ ذیل طریقہ پر وضو کی تعلیم دیں۔ گذارش ہے کہاپی اولاد کومندرجہ ذیل طریقہ پر وضو کی تعلیم دیں۔ 1۔مسواک کرنا: وضو سے پہلے مسواک کرنامستحب ہے نیہ نبی اکرم علیہ کی محبوب سنت ہے۔

1) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''اگر میں اپنی امت کے لئے مشکل نہ جانتا تو انہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا''۔ (بخاری)

2۔ نیّت کرنا: وضو سے پہلے دل میں وضو کی نیت کرنی چاہیئے 'کیونکہ حضرت عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ فی فرمایا :'' اعمال کا دار ومدار نیتوں پر ہے''۔ (بخاری ومسلم)

3۔ تسمیہ: وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ وقیقہ نے فرمایا: جو بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضونہیں ہے'' (ترفری' ابن ملج ' ابوداؤ دُاور شخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کوچے کہا ہے) نوٹ = اگر ابتداء میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لینے سے وضو سے ہوگا' اگر وضو کی جگہ باتھ روم کے اندر ہوتو داخل ہونے سے پہلے وضوکی نیت سے بسم اللہ پڑھ لینا کافی ہوگا۔

4۔ دونوں ہاتھ کلائی کے جوڑتک تین مرتبہ دھوئیں۔

5۔ دائیں ہاتھ میں پانی لیکر تین مرتبہ گلّی کریں اور تین مرتبہ ہی ناک میں اچھی

جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہوجائے'' اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَه إِلَا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ (مسلم) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِیْنَ وَاجْعَلْنِیْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِیْنَ (ترمٰدی) اے اللہ! مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں میں کر۔ (اختصاراز: مسائل طہارت: مرتب: شخ عبدالخالق محمد صادق حفظہ اللہٰ)

تصارار: شا پ مهارت: رئب: ل مبران ن. • . . رضحیم ا

نماز كالتيح طريقه

نماز دین کا ستون اوراسلام کا اہم رکن ہے' کلمہ و شھادت کے اقرار کے بعد نماز قائم کرنے کا قائم کرنے کا قائم کرنے کا گئی ہے' ابتداء شعور سے ہی نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے' نبی اکرم علیلیہ کا ارشاد ہے: '' قیامت کے روز اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا''۔ (ابوداؤد)

نی اکرم علی نی اکرم علی نی نی ایک می دیا: " کی اگر می می نی ایک می این اور انہیں تکم دیا: " صابح کی ایک می ایک می

پیارے رسول علیہ کی پیاری نماز کا طریقہ جو کہ احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہے پیارے رسول علیہ کی بیاری نماز کا طریقہ جو کہ احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہے پیشِ خدمت ہے والدین سے گذارش ہے کہ اپنے نونہالوں کو اسی طریقے پر نماز ادا کریں۔ کرنے کی عادت ڈالیس تا کہ وہ اس اہم عبادت کوسنّت کے مطابق ادا کریں۔ (1) استقبالِ قبلہ = نمازی کے لئے ضروری ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرکے کھڑا ہو (جاری وسلم) دورانِ نماز آئی کھیں کھلی اور نظر سجدہ کی جگہ پر ہونی چاہیئے ۔ بیہی حاکم.

(2) نیت کرنا = دل میں نیت کرے کہ وہ کوئی نماز اور کتنی رکعت پڑھنا چاہتا ہے' کیونکہ''اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے (بخاری و مسلم) نیز زبان سے نیت کرنا کہ'' اتنی رکعت نمازِ فرض'اللیٰ تعالی کے لئے' فلان کے پیچیے' منہ طرف قبلہ کے' وغیرہ نبی عظیمی اور آپ کے کسی صحابی اور فقہائے کرام سے ثابت نہیں ہے بلکہ اسے محققین نے برعت قرار دیا ہے' لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیئے۔

(3) تکبیرِ تحریمہ = دل میں نماز کی نیت کر کے "اَلله ' اَکُبَرْ" کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابریا کا نوں کی لو کے برابرتک اس طرح اٹھا کیں کہ ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور ہتھیلیاں قبلہ رُخ ہوں ۔

(4) سینہ پر ہاتھ باندھنا = نبی اکرم علیہ تکبیر تحریمہ کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کا جوڑ دوسرے کے جوڑ پر ہوتا اور انہیں ہاتھ کے اوپراس طرح رکھتے کہ ایک ہاتھ کا جوڑ دوسرے کے جوڑ پر ہوتا اور انہیں سینہ مبارک پر رکھتے جیسا کہ چے ابن خزیمہ میں ہے: "کان یضعهما علی الصدر" نبی یاک علیہ استے ہاتھ مبارک سینہ واطہر پر باندھتے تھے۔

(5) دعاء استفتاح = نمازی سینه پر ہاتھ باندھ کرسب سے پہلے دعائے استفتاح یا ثناء پڑھے۔ نبی اکرم علیہ مندرجہ ذیل دعا پڑھا کرتے تھے۔

(1) اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِیْ وَبَیْنَ خَطَایَایَ کَمَا بَاعَدْتَ بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبْ اللّٰهُمَّ نَقِّنِیْ مِنْ الدَّنسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ اللّٰهُمَّ نَقِّنِی مِنْ الدَّنسِ اللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَایَاکَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ \_ (متفق علیه) اے الله! میرے اور میرے خطایای بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ \_ (متفق علیه) اے الله! میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے 'جس طرح تو نے مشرق اور مغرب میں دوری ڈالی ہے۔اے الله! مُحصِ گناہوں سے ایبا صاف کردے جس طرح سفید کپڑا

میل سے صاف کیا جاتا ہے اے اللہ میرے گناہ پانی برف اور اولوں سے دھودے۔
یا پید و عایر سے = (2) سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِللهُ غَیْرُكَ ( احمد ، ترمذی ) اے اللہ! تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ ، تیرا نام بابرکت ہے اور بلند ہے تیری شان اور تیر سواکوئی سی معبود نہیں ۔
تعوق = وعائے استفتاح کے بعد " اعُودُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِیْمِ "پڑھے۔ تعمید = اس کے بعد "بِسْمِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِیْمِ "پڑھے۔ (بخاری و مسلم ) سورة فاتحہ پڑھے کیونکہ بینماز کا رکن ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ، جیسا کہ نبی اکرم عَلَیْ کُلُ فرمان ہے " لاصلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب " (بخاری و مسلم )" جونماز میں سورہ ء فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ، نیز سورة فاتحہ ایک آیت کرکے پڑھنی چاہیئے۔

آمین = سورة فاتحہ کے اختیام پر آمین کہیں اگر اکیا ہوں یاس کی نمازوں (جن میں قرات آہستہ ہوتی ہے جیسے ظہر اور عصر میں ، امام کے پیچھے ہوں تو آمین آہستہ کہیں اگر نماز جہری ہو (جس میں قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے جیسا کہ فجر 'کہیں اگر نماز جہری ہو (جس میں قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے جیسا کہ فجر مغرب اور عشاء وغیرہ) تو خواہ آپ امام ہوں یا مقتدی بلند آواز سے آمین کہیں ۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اگر مھائی نے غیر المغضوب علیہ مولا الضالین پڑھا اور پھر بلند آواز سے آمین کہی ۔ (تر فدی ابوداؤد) حضرت عطاء بن ابی ربائے فرماتے ہیں کہ میں نے دوسو صحابہ کرام کو دیکھا کہ بیت حضرت عطاء بن ابی ربائے فرماتے ہیں کہ میں نے دوسو صحابہ کرام کو دیکھا کہ بیت اللہ میں جب امام "ولا الضالین "کہتا تو سب بلند آواز سے آمین کہتے ۔ (بیہتی) دوسری سورت ملانا = نمازی اگر اکیلا نماز ادا کر رہا ہو یا ظہر وعصر کی نمازوں میں دوسری سورت ملانا = نمازی اگر اکیلا نماز ادا کر رہا ہو یا ظہر وعصر کی نمازوں میں

امام کے پیچے ہو یا خود امام ہوتو اسے پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت بھی پڑھنی چاہیئے ۔ (بخاری وسلم ) (یعنی بیٹے الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھی دوسری سورت پڑھے ) اگر نماز جہری ہوتو اس میں مقتدی کو امام کے پیچے صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیئے اور کوئی سورت نہیں پڑھنی چاہیئے (بخاری) رکوع = قراَت سے فارغ ہوکر''اللهُ اُکْبَرُ'' کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اور ہاتھوں کی انگلیاں کرانوں کی لو کے برابر ہوں اور رکوع میں چلے جائیں ۔ (بخاری وسلم) کانوں کی لو کے برابر ہوں اور رکوع میں چلے جائیں ۔ (بخاری وسلم) بازوؤں کو پہلوؤں سے الگ رکھیں اور کمرکواس طرح سیدھارکھیں کہ اگراس پر پائی بازوؤں کو پہلوؤں سے الگ رکھیں اور کمرکواس طرح سیدھارکھیں کہ اگراس پر پائی بختی ڈالا جائے تو اس پر ٹم جائے اور سرکو کمر کے برابر رکھیں نہ بہت نیچے جھکا کیں اور نہ اور باقیا کیں (بخاری مسلم)

رکوع کی تسبیحات =اطمینان کے ساتھ رکوع کریں اور کم از کم تین مرتبہ مندرجہ ذیل تسبیحات پڑھیں۔

(1) سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمُ (مسلم) ترجمہ: پاک ہے میراعظمت والا رب۔ (2) سُبْحَانَکَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِیْ، اے الله! تو پاک ہے، یا رب اور ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، اے الله مجھے بخش دے۔ (بخاری ومسلم) رکوع سے اُٹھنا = رکوع سے اٹھتے وقت کہے: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (بخاری ومسلم) ترجمہ: الله نے تعریف کرنے والے کی تعریف س لی۔ اور دونوں ہاتھ اسی طرح کندھوں کے برابر تک اُٹھائے جس طرح رکوع جاتے اور دونوں ہاتھ اسی طرح کندھوں کے برابر تک اُٹھائے جس طرح رکوع جاتے

وقت اُٹھائے تھے۔( بخاری ومسلم )

قومہ کی دعا=رکوع کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہوکر بیدؤ عا پڑھنی جا بیئے: رَبَّنَاوَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ (بخارى) ترجمه: اعمار رب تيرے ہی لئے سب تعریفیں ہیں بہت زیادہ' یا کیزہ کلمات جن میں برکت دی گئی ہے ۔ اگر مقتدی ہو یعنی امام کے پیچے ہوتو اسے " سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه "كَهَ كَي ضرورت نهين بلكهوه "رَبَّنَاوَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًامُبَارَكًا فِيْهِ " بى كَمِكًا لیکن اگراکیلا ہو یا امام ہو تو اس کیلئے "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه" کہنا ضروری ہے۔ سجدہ = قومہ کے بعد' اَللّٰہ ُ اَکْبَرْ'' کہہ کرسجدہ کے لئے جھکیں اور زمین پر پہلے ہاتھ رکھیں اور بعد میں گھٹنے ۔ (ابن خزیمہ ٔ دارقطنی )اور سات اعضاء پرسجدہ کریں لیعنی ناک اور پیبثانی ' دونوں ہاتھ' دونوں گھٹنے اور دونوں یا وَں زمین کوجھوئیں ۔ ( بخاری ومسلم ) ہاتھوں کی انگلیاں تھلی اور ساتھ ملی ہوئی ہوں' بازو پہلوؤں سے اور پیٹ رانوں سے الگ ہو یاؤں کی ایڑیاں ملی ہوئی ہوں اور انگلیاں قبلہ رخ ہوں اور نہایت اطمینان کے ساتھ سجدہ کیا جائے۔ ( بخاری ومسلم ۔ ابوداؤد ) سجدے کی دُعائیں = سجدے میں کم از کم تین مرتبہ یہ دعائیں برهیں ۔(1) سُبْحَانَ رَبِّي الْاعْلى \_ (احمر - ابوداؤد) ترجمه: ياك بيمرارب بلنديول والا (2) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ( بَخارى ) ترجمه: ياك ہے تواےاللہ!اے ہمارے رب!اوراینی تعریف کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے۔ دوسجدول کے درمیان = اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے آٹھیں اور اپنے بائیں

یاؤں کو بچھا کر اس پرسید ھے بیٹھ جائیں اور دائیں یاؤں کو اسی طرح کھڑا رکھیں ۔

جس طرح سجدے میں تھا اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر کھیں اور بید دعا پڑھیں اللّٰهُ مَّ اغْفِرْ لِیْ وَارْ فَعْنِیْ وَارْ فَعْنِی وَارْ وَقَعْنِی وَالْ وَارْ فَعْنِی وَالْ وَاللّٰهُ مِنْ وَاللّٰهُ مِنْ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّ

دوسراسجدہ=اس کے بعداللہ اکبر کہہ کراسی طرح دوسراسجدہ کریں جیسا پہلے کیا تھا۔ جلسہء استراحت = دوسرے سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہونے سے پہلے سیدھا بیٹھ جانا چاہیئے اسے جلسہء استراحت کہتے ہیں' سیدھے بیٹھ کر ہاتھوں پر وزن دے کراس طرح آٹھیں کہ پہلے گھٹنے زمین سے او پر اٹھا کیں اور بعد میں ہاتھ ۔ (بخاری-ابوداؤد)

دوسری رکعت = دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوکر سینے پر ہاتھ باندھ لیں اور سورۃ فاتحہ سے قر اُت شروع کریں، باقی رکعت پہلی رکعت کی طرح مکمل کریں۔ درمیانی تشھد = دو رکعت سے زائد نماز میں دوسری رکعت کے بعد تشھد کرنا واجب ہے سوائے نماز وتر کے، کیونکہ تین رکعت وتر وں میں دورکعت کے بعد تشھد کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔

دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے اُٹھ کر دایاں پاؤں کھڑا رکھتے ہوئے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پرسید ھے بیٹھ جائیں اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اس طرح رکھیں کہ شہادت کی انگلی اوپر اُٹھی ہوئی ہواور باقی انگلیاں بند ہوں اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھیں اور اسکی انگلیاں گھلی اور قبلہ رُخ ہوں (بخاری ومسلم )اور اس

دوران' التّحيّات ،، پرِ طين \_

اَلَّحَيَّاتُ لِلَٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحَمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَن لَّا اِللهَ اللهُ اللهُ وَاللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَن لَّا اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُلِيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

ترجمہ: میری تمام تر قولی' بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ کے لئے ہیں اے نبی علاقہ آپ پر اللہ تعالی کی طرف سے سلامتی رحمتیں اور برکتیں ہوں' ہم پر بھی اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر سلامتی ہو' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبودِ برح نہیں اور بے شک حضرت مجمہ علیقیہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ معبودِ برح نہیں اور بے شک حضرت مجمہ علیقہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نوٹ = (1) تشھد میں انگی اٹھا کر رکھنا یا مسلسل حرکت دیتے رہنا دونوں طرح جائز ہے ایسا جائز ہے۔ (2) درمیانی تشھد میں اگر کوئی درودِ پاک پڑھنا چاہے تو جائز ہے ایسا کرنے برسجدہ عہودا جب نہیں ہوتا۔

تیسری رکعت = در میانی تشهد سے اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لئے اٹھیں اور رفع الیدین کریں بعنی دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر تک اٹھا کیں جیسا کہ ابتدائے نماز میں کیا تھا پھر سینہ پر ہاتھ باندھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں پھر رکوع کریں۔
کریں پھر سجدے اور اسی طرح چوتھی رکعت مکمل کریں۔

آ خرى تشهد = آ خرى ركعت مكمل كرك اسى كيفيت مين بيٹيس جس مين درميانی تشهد كوفت هـ، التحيات اور دوسراكلمه پڑھيں، اسكے بعد درو دِ ابرا ميمى پڑھيں. اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ ابْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ ابْرَاهِيْمَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّاتُ عَلَى اللّٰهُ مَحِيْد ، اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

بَارَ كُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْد ، (بخاری)
ترجمہ: اے اللہ! رحمت فرما حضرت محمقالیہ پر اور آپی آل پر ، جس طرح تو نے
رحمت فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپی آل پر ، بےشک تو تعریف والا اور
بزرگی والا ہے ۔ اے اللہ! تو برکت نازل فرما حضرت محمقالیہ پر اور آپی آل پر
، بیسا تو نے برکت فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انکی آل پر ، بے شک تو
تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔

پھر بیدعا ئیں یاان میں سے کوئی ایک دعا پڑھے۔

(1) اَللّٰهُمَّ إِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبَرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ
وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ إِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْتَمِ وَالْمَغْرَمِ

\_ ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہول عذابِ قبر سے اور تیری پناہ میں آتا ہول عذابِ قبر سے اور تیری پناہ میں آتا ہول موت اور حیات کے فتنہ سے اور میں اسلام میں آتا ہول موت اور حیات کے فتنہ سے اور اللہ میں گناہ اول دِ بخاری وَسلم)

(2) اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذَّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ \_ (بخارى ومسلم) مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ \_ (بخارى ومسلم) ترجمه: اے الله! بهشک میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا اور تیرے سواکوئی گناہوں کو بخشے والانہیں 'پس تو اپنی جناب سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فر ما بے شک تو ہی بخشے والامہر بان ہے۔

سلام = بِهِ واكبي طرف چره همات بوئ "السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحَمَةُ الله" كبين اور چر باكبين اور چر باكبين طرف چره همات بوئ "السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحَمَةُ الله "كبين

نماز سے فراغت کے بعد = (1) نماز سے فراغت کے بعد بلند آواز سے "اَلله اُکُبَرْ" کہیں ( بخاری ومسلم )

(2) پھر تین مرتبہ "اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ " میں الله سے بخشش طلب کرتا ہوں ، کہنا چا ہے (3) اور پھر "اَللَّهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَالحَلاَلِ وَالْإِكْرَامْ " ( بخاری وسلم ) ترجمہ: اے اللہ تو "السّلام" ہے تیری ہی طرف سے سلامتی ہے اسے دوالجلال والإ کرام تو بڑا ہی برکت والا ہے۔

(4) اور پھر میہ دعا پڑھنی چاہیئے " رَبِّ اَعِنِّیْ عَلی ذِ حُرِكَ وَ شُحْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ " (ابوداؤد نسائی) ترجمہ:اے میرے پروردگار! اپنا ذکر کرنے اور شکر بجالانے اور انجھی عبادت کرنے میں میری مدوفر ما۔

(5) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَعْيٍ قَدِيْرٌ . اَللَّهُمَّ لَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ \_ ( بخارى ومسلم )

ترجمہ: اللہ کے سواکوئی معبودِ برحق نہیں' وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں' اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لئے تمام تعریفات اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ! تیری عطا کوکوئی رو کئے والانہیں اور جس سے تو روک لے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں اور جس سے تو روک ہے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں اور کسی دولت مند کو اسکی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔

(6) لَا اِللهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ' لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَعْيٍ قَدِيْرٌ ' لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِللَّا بِاللهِ ' لَاالله اِللَّا اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ اِللَّا اِيَّاهُ ' لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ النَّنَاءُ الْحَسَنُ 'لَااللهَ اِللَّا اللهُ مُحْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ النَّنَاءُ الْحَسَنُ 'لَااللهَ اِللَّا اللهُ مُحْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ

الْگافِرُوْنَ ۔ ( مسلم ) ترجمہ: اللہ کے سواکوئی معبودِ برق نہیں' وہ اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں' اس کی بادشاہت ہے اور اس کے لئے ہی تمام تعریفیں اور وہی ہر چیز پر قادر ہے' گنا ہوں سے رُکنا اور عبادت کی توفیق ملنا اللہ کی طرف سے ہے' اللہ کے سواکوئی معبودِ برق نہیں' ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں' ہرفتم کی فضل ونعمت کا وہی مالک اور ہرا پھی تعریف اس کے لئے ہے' اللہ کے سواکوئی معبودِ برق نہیں' ہم صرف اس کے لئے ہے' اللہ کے سواکوئی معبودِ برق نہیں' ہم صرف اس کے لئے ہے' اللہ کے سواکوئی معبودِ برق نہیں' ہم صرف اس کے بعد (33) مرتبہ اللہ (33) مرتبہ اللہ (34) مرتبہ اللہ (34)

اس کے بعد (33) مرتبہ سُبْحَانَ اللّهِ (33) مرتبہ الْحَمْدُ لِلّهِ (34) مرتبہ الْحَمْدُ لِلّهِ (34) مرتبہ الله أكْبَر اور آية الكُرسى برِّ هيں اس کے بعد قرآنِ مجيد کی آخری تين سورتيں 'سورة الإ خلاص' الفلق اور النَّاس برِ هيں' بالخضوص فجر اور مغرب کی نماز کے بعد۔ (پيارے رسول عَلَيْكَ فَي پياری نماز: مرتب: شخ عبد الخالق محمد صادق)

## الله كي مراقبت كااحساس

تربیتِ اولا دیمیں ضروری ہے کہ بچوں کواس بات کا احساس دلایا جائے کہ وہ جس معبودِ حقیقی کی عبادت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے، ان کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے اور اس کو قیامت کے دن کے لئے محفوظ کر رہا ہے، کوئی نیکی اس سے مخفی نہیں اور نہ ہی کوئی بُرائی، چاہے وہ کتنے ہی پر دول کے اندر حجیب کرکی جائے ، اسلئے تم ہمیشہ اس سے ڈرواور اسی سے امیدر کھو، جو کچھ مانگنا ہواسی سے مائلو، اسکے علاوہ اور کوئی دا تا نہیں، جسیا کہ رسول اللہ علیہ اللہ عنہ ما کوفی دا تا نہیں ، جسیا کہ رسول اللہ علیہ اللہ عنہ ما کوفی حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ما کوفیحت کرتے ہوئے فرمایا: عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال: "کنت خلف النبی اللہ عنہما قال: یا غلام! إنّی اُعلّمک

كلمات :" إحفظ الله يحفظك ، إحفظ الله تجده تجاهك ، وإذا سألت فاسئل الله ، وإذا إستعنت فاستعن بالله ، واعلم لو أنّ الأمّة إجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك ، وإن إجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم يضرّوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفّت الصحف. (ترمذى) وفي رواية:" إحفظ الله تجده تجاهك، تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدّة، واعلم أنّ ما أصا بك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك ، أعلم أنّ النصر مع الصبو، وأنّ الفوج مع الكوب، وأنّ مع العسويسو، (مندعبد بن حيد) تر جمه: حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما كهتے ہيں: '' ميں ايك دن رسول الله عليلة كي بيجه تقاءآب عليلة نے فرمایا:اللائے! میں تہمیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں: تم اللہ تعالی کو یاد رکھو( اس کے حقوق اور احکامات برعمل کرکے اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے نے کر) تو وہ تمہیں یادر کھے گا ،تم اللہ کو یادرکھو تو اسے اپنے سامنے یا ؤگے۔ جبتم کیجھ مانگوتو اللہ تعالی سے ہی مانگو، جب مدد طلب کروتو اللہ ہی سے مدوطلب کرو۔ یہ بات اچھی طرح جان لو کہ اگر ساری قوم مل کر بھی تمہیں کسی چیز کا فائدہ کرنا چاہے تو تمہارا اتنا ہی فائدہ کرسکتی ہے جتنا کہ اللہ نے تمہارے لئے مقرّ رکر رکھا ہے۔ اگر ساری قوم مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا جا ہے تو اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ رکھا ہے ، تقدیر لکھنے والے قلم اٹھالے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے ۔ ( جو ہونا تھا وہ لکھ دیا گیا اب اس میں ادل بدل نہیں ہوسکتا ) دوسری روایت میں یول ہے: تم اللہ کو یاد رکھوتو اسے اینے سامنے یا ؤگے ۔ آ رام اور راحت کے زمانے میں اللہ سے جان پیجان رکھوتو تمہمیں مصیبت

کے زمانے میں پیچانے گا۔ یا در کھو!تم سے جو پُوک گیا وہ بھی تنہیں ملنے والا نہ تھا ، جوتہہیں ملا ہے وہ بھی چو کنے والا نہ تھا۔ یا در کھو! اللہ کی مد دصبر کے ساتھ ہے ، اور کشادگی مصیبت کے ساتھ ہے اور رہیھی یقین جانو کہ مشکل کے ساتھ آ سانی ہے۔ اگر بچوں میں والدین اللہ تعالی کے مراقبے کا احساس پیدا کریں تو یجے نہ صرف آ ئندہ زندگی میں برے کاموں سے دورر ہیں گے بلکہ دوسروں کوبھی رو کنے والے بن جائیں گے، جبیبا کہ گذشتہ اوراق میں گذر چکا ہے کہ ایک مال نے جب اپنی بٹی کو دودھ میں یانی ملانے کے لئے کہا تو اس نے بیکرارا جواب دیتے ہوئے اس کام کو کرنے سے انکار کر دیا کہ:'' اگر چہ عمر بن خطاب نہیں دیکھ رہا ہے کیکن عمر کا رب تو ضرور دیکھ رہاہے ،اس لئے میں بیکام نہیں کرسکتی ،،۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ سے متعلق ہے ۔حضرت عبد اللّٰہ بن دینار کہتے ہیں:'' میں حضرت عمر رضی الله عنه کے ہمراہ مکہ کے لئے روانہ ہوا، راستے میں ایک چرواہا ایک یہاڑی کی ڈھلوان سے اتر تا ہوانظر آیا،حضرت عمرضی اللَّه عنه نے اسے آزمانے کے لئے کہا: 'نیا راعی! بعنی شاۃ من هذه الغنم ،، اے چرواہے! ان بکریوں میں سے ایک مجھے فروخت کردے ،، اس نے کہا:''میں ما لك نہيں غلام ہوں ،، حضرت عمر رضى الله عنه نے فرمایا: '' كوئى بات نہيں، مجھے فروخت کر کے اپنے مالک سے کہہ دے کہ اس بکری کو بھیڑئے نے کھالیا ،، اس پر چرواہے نے کہا:'' فأین الله ،،حضرت! تو پھراللّٰد کہاں ہے؟ حضرت عمر رضی اللّٰد عنہ رویڑے ، اور اس کے ساتھ چل کر اس کے مالک سے بات کی اور اسے خرید کر آزاد كرديا اور فرمايا: "أعتقتك في الدنيا هذه الكلمة ، وأرجو أن تعتقك

#### باب پنجم: اخلاقی تربیت

## بری حرکتوں سے باز رکھنا

تربیت اولاد میں ضروری ہے کہ بچوں سے محبت اور شفقت رکھتے ہوئے انہیں غلط کاموں اور حرکتوں اور ہاتوں سے روکیں ،اس لئے کہ بچوں کی بعض عادتیں اگر چہہ کہ ان کے بچین میں بری نہیں گئیں ، بلکہ اس بر تو بعض ماں باپ عش عش کر اٹھتے ، ہیں ،اورانہیں اس بدتمیزی پراینے بے جاپیار سے نواز نے ہیں ،جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیجے کے دل میں بیر بات بیٹھ جاتی ہے کہ بیرواقعی کوئی اچھا کام ہے جس پر مجھے شاباشی مل رہی ہے ، آ گے چل کروہ لڑ کا اسی بگاڑ کے راستے پر چل پڑتا ہے ، پھر اینے ماں باب اور معاشرے کے لئے ایک ناسور بن جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ كرتي موئ رسول الله عليه في ارشاد فرمايا: " ما من مولود الآيولد على الفطرة فابواه يهوّدانه او ينصّرانه أو يمجّسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء فهل تحسّون فيها من جدعاء ؟" ثم يقول ابو هريرة رضى الله عنه فطرة الله اللتي فطر النَّاس عليها ..... الآية . (بخارى: كتاب الجنائز حديث نمبر 1359/1385-1358. كتاب التفسير 4775. مسلم: كتاب القدر 22/23. أبو داؤ د: كتاب السنّة 4714. مسند أحمد: ج315/2 -39- 275-233.مؤطا امام مالك: ج1/442) ترجمه: بر يبدأ بونے والا فطرت ( فطرت سے مرادتمام سلف صالحین اور اہلِ علم کے نز دیک اسلام ہے) پر پیدا ہوتا ہے لیکن اسکے ماں باپ اُسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں' جیسے کہ جانوراینی ماں کے پیٹ سے سیح سالم پیدا ہوتا ہے کیاتم اس میں کسی کو کان یا ناک كُتَّا بِإِنْ يَهِ ؟ بِهِر حضرت ابو بررية رضى الله عنه في فِطُرَةَ الله ِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ

فی الآخرة ،، تیرے ایک لفظ نے تحقی دنیا میں غلامی سے نجات دلایا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہی لفظ آخرت میں بھی تجھے دوزخ کے عذاب سے نجات دلائے گا،،. امام غزالي رحمه اللهُ ' و حياء العلوم ،، ميس لكھتے ہيں :' و إمام يونس بن عبيد رحمه الله کیڑوں کا کاروبار کرتے تھے،آپ کی دوکان میں مختلف قتم کے لباس، چادریں اور جوڑے تھے،ان میں سے کچھ کی قیت جارسودرہم اور کچھ کی دوسورہم تھی ،آپ نماز یڑھنے کے لئے مسجد جاتے ہوئے دوکان میں اپنے بھینچے کو چھوڑا اور اسے تمام کی قیمتیں بھی سمجھادیں ،اس دوران ایک بدو تخص آیا ،اس نے چارسو درہم کا ایک جوڑا ا ما نگا ، لڑکا حالاک تھااس نے اسے دوسودرہم والا جوڑا دکھایا ،اس نے اسے پسند کرلیا اور خوشی خوشی چار سو درہم ادا کر کے چلا گیا ، راستے میں اسے پونس بن عبید مل گئے ، انہوں نے اس کیڑے کو پیچان لیا جوان کی دوکان سے خریدا گیا تھا، آپ نے اس بدو سے یو چھا:'' تم نے اسے کتنے میں خریدا ،، کہا:'' چارسو درہم میں ،، آپ نے فرمایا: '' بیددوسو درہم سے زیادہ کانہیں ہے، اس کئے تم اسے واپس کر آؤ، اس نے کہا:'' حضرت! یہ ہمارے ہاں یا نچ سو درہم کا ملتا ہے اور میں نے اسے اپنی خوشی سے خریدا ہے ،،آپ نے فرمایا: ''میرے ساتھ واپس چلو،اس لئے کہ خیرخواہی کا مقام دین میں دنیا اور اس میں جو پچھ ہے اس سے بہتر ہے،، پھر آپ اپنی دوکان پر آئے اور اسے دوسو درہم واپس کیا، اینے بھیتے کوخوب ڈانٹا پھٹکارا، اس سے جھگڑا كيا اور فرمايا: "أما إستحييت ؟ أما إتّقيت الله ؟ تربح مثل الثمن وتترك النصح للمسلمين ،، كياتمهيس ذرا بهي شرمنهيس آئي ؟ كياتم ميس كيهي الله كاخوف نهيس؟ اصل قیت کے برابر فائدہ کھاتے ہواورمسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی نہیں کرتے؟ انہیں (ڈانٹتے ہوئے) فرمایا:'' تھوک دوتھوک دو، کیاتمہیں نہیں معلوم کہ ہم زکاۃ کا مال نہیں کھاتے۔

#### حجموط سےنفرت دلانا

والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولا د کو جھوٹ سے نفرت دلائیں اور انہیں یہ تعليم دي كه جھوٹ ايك كبيره گناه ہے ، اور خود بھى بچوں سے جھوٹ نہ بوليں اور نہ ان سے جھوٹ کہلوائیں ، کیونکہ اس کی برائی کے لئے یہی کافی ہے کہ اسلام نے اسے منافقین کی عادتوں میں سے ایک قرار دیا: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال قال رسول الله عَلَيْكُ : " أربع من كنّ فيه كان منافقا خالصا ، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتّى يدعها: إذا أؤتمن خان ، وإذا حدّث كذب ، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، (متفق عليه) حضرت عبرالله بن عمرو بن العاص رضی اللّه عنهما سے مروی ہے کہ رسول اللّه علیقیہ نے ارشاد فرمایا:'' جس میں تین خصلتیں ہیں وہ یگا منافق ہے،اورجس میں ان میں سے ایک خصلت ہے اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک کہ وہ اسے نہ چھوڑ دے، 1) جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، 2) بات کرے تو جھوٹ بولے، 3) جب عہد کرے تو ہے وفائی کرے،4) جب جھگڑا کرے تو گالی کیے۔،،

بچوں کے زہنوں میں یہ بات بڑھائی جائے کہ جھوٹ بولنے سے آدمی اللہ تعالی کے پاس بھی جھوٹے لوگوں میں ہوجاتا ہے: عن عبد الله بن مسعود رضی الله عند قال: قال رسول الله علیاللہ: "إیّاکم والكذب، فإنّ الكذب

عَلَيْهَا (برالله كى فطرت ہے جس پراس نے لوگوں كو پيدا كيا) تلاوت فرمائى۔
اس حدیث سے معلوم ہوا كہ بچوں كوان كى فطرى سادگى سے ہٹانے ميں والدين كا
زبردست كردارر ہتا ہے ۔ ليكن آپ علي شيالية نے اپنے قول ومل سے اہلِ دنيا كو بچوں
کے تربیت كے اسلوب سكھا دئے:

عن عمر بن أبى سلمة رضى الله عنهما قال: "كنت غلاما فى حجر رسول الله عَلَيْتُ وكانت يدى تطيش فى الصفحة ، فقال لى رسول الله عَلَيْتُ يا غلام! سمّ الله ، وكل بيمينك وكل ممّا يليك ،، الله عَلَيْتُ يا غلام! سمّ الله ، وكل بيمينك وكل ممّا يليك ،، فمازالت تلك طعمتى بعد . (متفق عليه) حضرت عمر بن الى سلمة رضى الله عنهما (آپام المؤمنين حضرت الم سلمه رضى الله عنها كفرزند بين ، رسول الله عليات عنهما (آپار الله عليات كاله ورش ياكى ) كهته سي والده ك نكاح ك بعد آپ عليقة كى بى زير تكرانى پرورش ياكى ) كهته بين : مين رسول الله علية كى پرورش مين تها ، كها ته موئ ميرا باته سارے برتن ميں گھومتا تها ، آپ عليه السلام فى مجمع سے فرمایا : "الله كا نام لو (بسم الله كه و) اپنے دا منه باتھ سے كھاؤ ، اور اپنے قریب سے كھاؤ ، اس كے بعد سے مير كھانے كا وبى طريقه ہوگيا ۔ (جو آپ عليه تريب سے كھاؤ ، اس كے بعد سے مير كھانے كا وبى طريقه ہوگيا ۔ (جو آپ عليه قريب سے كھاؤ ، اس كے بعد سے مير كھانے كا وبى طريقه ہوگيا ۔ (جو آپ عليه قريب سے كھاؤ ، اس كے بعد سے مير كھانے كا وبى طريقه ہوگيا ۔ (جو آپ عليه قريب سے كھاؤ ، اس كے بعد سے مير كھانے كا وبى طريقه ہوگيا ۔ (جو آپ عليه قريب سے كھاؤ ، اس كے بعد سے مير كھانے كا وبى طريقه ہوگيا ۔ (جو آپ عليه قريب سے كھاؤ ، اس كے بعد سے مير كھانے كا وبى طريقه ہوگيا ۔ (جو آپ عليه قريب سے كھاؤ ، اس كے بعد سے مير كھانے كا وبى طريقه ہوگيا ۔ (جو آپ عليه الله )

یهدی إلی الفجور ، وإنّ الفجور یهدی إلی النار ، و لا یزال الرجل یکذب ویتحرّی الکذب حتّی یکتب عندالله کذّابًا ،، (رواه الشیخان یکذب ویتحرّی الکذب حتّی یکتب عندالله کذّابًا ،، (رواه الشیخان ) ترجمه: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کمتے ہیں: رسول الله علی فی فرمایا: "تم جموٹ سے بچو، کیونکہ جموٹ برائیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور برائیاں دوزخ کی راہ دکھلاتی ہیں، آدمی ہمیشہ جموٹ کہتا اور جموٹ کی تلاش میں رہتا ہوا اللہ تعالی کے یاس کدّ اب (بہت بڑا جموٹا) کھا جاتا ہے۔

عموماً بیردیکھا جاتا ہے کہ باپ خوداینے طرزِعمل سے بچوں کوجھوٹ کی تعلیم دیتا ہے ، اگرکسی شخص سے اسے ملنا نہ ہواور وہ گھریر آ جائے تو بچوں سے کہلوا تا ہے کہ:'' ابّا جان گھریزنہیں ،، بیمعصوم سمجھتے ہیں کہ ایسا کہنا بھی کوئی احیصافن ہے پھروہ اسی فن کا مظاہرہ اینے والدین اور دیگر لوگوں سے کرتے ہیں ۔ مائیں عمومًا اپنے بچوں کو ترغیب دینے کے لئے کئی طرح سے جھوٹ بولتی ہیں ،لیکن قربان جائیئے انسانیت کے مربیءاول اور مرشد کامل علیہ کی ذاتِ گرامی پر کہ آپ نے بچوں سے ترغیبًا جھوٹ کہنے کو بھی اللہ تعالی کے پاس حقیقی جھوٹ کے برابر قرار دیا: وعن عبد الله بن عامر رضى الله عنه قال: دعتني أمّى يومًا ، ورسول الله عَلَيْتُهُ قاعد في بيتنا ، فقالت : ها تعال أعطك ، فقال لها رسول الله عَلَيْكُ : ما أردت أن تعطيه ؟ قالت : أردت أن أعطيه تمرة ، فقال لها رسول الله مَلْمِلِلَّهُ : أما إنَّكِ لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة ،، . ( رواه أبو داؤد والبيهقيي) ترجمه: حضرت عبدالله بن عامر رضي الله عنه كهتر بين كه: '' ایک دن میری مال نے مجھے بلاتے ہوئے کہا: تم آؤ تو میں تہہیں ایک چیز دیتی

## ایک سچ لڑ کے کا واقعہ

مشہور عالم ربّانی حضرت شخ عبدالقاور جیلائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ''میں نے اپنی زندگی کی شروعات ہی سچائی سے کی ، وہ اس طرح کہ میں حصولِ علم کی خاطر جیلان سے بغداد چل پڑا، میری والدہ نے مجھے اخراجات کے لئے چالیس دینار دئے اور مجھ سے ہرحال میں سے بولنے کا وعدہ لیا، جب ہم ہمدان کی سرزمین میں پہنچ تو ڈاکوؤں کی ایک جماعت نے ہم پرحملہ کر کے سارے قافلے والوں کولوٹ لیا ، ایک ڈاکومیرے پاس آیا اور پوچھا: '' تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا: ''میرے پاس چالیس وینار ہیں، اس نے سمجھا میں اس کے ساتھ مذاق کررہا ہوں ، وہ مجھے چھوڑ کرنکل گیا ، دوسرا آیا ، اس نے بھی وہی سوال کیا ، میں نے اسے بھی وہی جواب دیا ، وہ مجھے لے کراپنے سردار کے پاس آیا، اس نے مجھے سے پوچھا، تو میں خواب دیا ، وہ مجھے لے کراپنے سردار کے پاس آیا، اس نے مجھے سے پوچھا، تو میں فراک کے دی جواب دیا اور ساتھ ہی وہ جگہ بھی بتلادی جہاں یہ دینار سلے ہوئے تھے ، ڈاکوؤں کے سردار نے مجھے سے پوچھا: '' تم نے سے کیوں کہا ؟ میں نے کہا: '' میری میں نے کھتے وقت مجھے سے بوچھا: '' تم نے سے کیوں کہا ؟ میں نے کہون ، اگر میں جھوٹ ماں نے جلتے وقت مجھے سے عہدلیا تھا کہ میں ہرحال میں سے کہوں ، اگر میں جھوٹ میں ہرحال میں سے کہوں ، اگر میں جھوٹ

کہتا تو میری ماں کے ساتھ کئے ہوئے عہد کی خیانت ہوجاتی ،، میری بات س کر سردار پر رقب طاری ہوئی اور اس نے اپنا سر پیٹ لیا اور کپڑے پھاڑ لئے اور چیخ کر کہا: '' ایک تو ہے کہ اپنی ماں سے کئے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرتا ہے اور ایک میں ہوں کہ اللہ تعالی کے عہد میں خیانت کرتے ہوئے نہیں ڈرتا؟ پھر اس نے لوٹی ہوئی چیزوں کو واپس کرنے کا حکم دیا اور کہا: '' میں آج سے اس پیٹے سے آپ کے ہاتھ پر تو بہ کرتا ہوں ، بید دیکھ کر اس کے ساتھیوں نے کہا: '' تو بیشے سے آپ کے ہاتھ پر تو بہ کرتا ہوں ، بید دیکھ کر اس کے ساتھیوں نے کہا: '' تو تو بہ میں بھی ہمارا سردار بن گیا ،، غرضیکہ تمام ڈاکو سے آئی کی برکت سے نکوکار بن گئے ۔ ( تربیۃ الاً ولاد فی الاِ سلام )

### شهادتِ مِن كا أيك نمونه

مولانا سیّد ابوالحس علی ندوی رحمه الله اپنی مشهور کتاب '' انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج وزوال کا اثر ،، میں لکھتے ہیں:

"اگریزی عملداری کی ابتدا کا واقعہ ہے کہ ضلع مظفّر نگر کے قصبہ کا ندھلہ میں ایک جگہ پر ہندو اور مسلمانوں میں تنازعہ ہوا کہ یہ ہندوؤں کا معبد ہے یا مسلمانوں کی مسجد؟ انگریز مجسٹریٹ نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد مسلمانوں سے تخلیہ میں پوچھا کہ کیا ہندوؤں میں کوئی ایبا شخص ہے جس کی صدافت پر آپ اعتاد کر سکتے ہیں اور جس کی شہادت پر فیصلہ کردیا جائے؟ انہوں نے کہا: "ہمارے علم میں ایبا کوئی شخص نہیں ، ہندوؤں سے پوچھا تو انہوں نے کہا: "یہ بڑی آ زمائش کا موقعہ ہے، معاملہ قومی ہے ، لیکن پھر بھی ایک مسلمان بزرگ ہیں جو بھی جھوٹ نہیں بولتے ، معاملہ قومی ہے ، لیکن پھر بھی ایک مسلمان بزرگ ہیں جو بھی جھوٹ نہیں بولتے ، شاید وہ اس موقعہ پر بھی سیّی ہی بات کہیں ، یہ بزرگ مفتی الی بخش صاحب " (

تلمیذ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ خلیفہ حضرت سیّداحمہ شہید ؓ ) کے خاندان کے ایک بزرگ تھے، مجسٹریٹ نے ان کے پاس چیراسی جھیج کرعدالت میں طلب کیا، انہوں نے فرمایا کہ:'' میں نے قتم کھائی ہے کہ فرنگی کا منہ بھی نہ دیکھوں گا ،، مجسٹریٹ نے کہا کہ:" آپ میرا منہ نہ دیکھیں ،لیکن تشریف لے آئیں ،معاملہ اہم ہے ، اور آپ کے یہاں تشریف لائے بغیر فیصلہ نہیں ہوسکتا ،، وہ بزرگ تشریف لائے اور بیٹھ چھیر کر کھڑے ہوگئے ، معاملہ ان کی خدمت میں عرض کیا گیا اور دریافت کیا گیا کہ آپ کا اس بارے میں کیاعلم ہے؟،، ہندوؤں اورمسلمانوں کی نگاہیں ان کے چبرے پر ہیں اور کان ان کے جواب پر لگے ہوئے تھے، جس پراس اہم معاملے کا فیصلہ ہونا ہے۔ان بزرگ نے فرمایا کہ:''صحیح بات تو بیہ ہے کہ جگہ ہندوؤں کی ہے،مسلمانوں کا اس ہے کوئی تعلق نہیں ۔،،عدالت کا فیصلہ ہوگیا ، جگہ ہندوؤں کومل گئی ،مسلمان مقدمہ ہار گئے ،لیکن اسلام کی اخلاقی فتح ہوئی ،صدانت اور اسلامی اخلاق کے ایک مظاہرے نے چند گز زمین کھوکر بہت سے غیرمسلم انسانوں کے ضمیراور دل ور ماغ جیت لئے ، بہت سے ہندواسی دن ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوگئے ۔ (کتاب مٰدکور:صفحہ 360)

### چوری اور دھو کہ دہی سے اجتناب

والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولا دکو چوری ، دھوکہ دہی اور اس طرح کی مذموم عادات سے دور رکھیں اور ان میں ہمیشہ بیاحساس بیدا کریں کہ اللہ تعالی ان کی ہرحرکت کو دیکھ رہا ہے ، یوں تو اس طرح کی رذیل برائیاں ایسے معاشرے میں پائی جاتی ہیں جو دینی اور معاشی طور پر پس ماندہ ہو ، جہاں صرف شکم سیری مقصد

حیات بنا ہوا ہو، کیونکہ اس جیسی خبیث عادات کے لئے ایک مومن معاشرہ میں کوئی جگہ نہیں ۔ اللہ نہ کرے، اگر بچہ یا بچی سے چوری کاعمل سرزد ہوگیا، والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ بچے کو سمجھا کیں، اور انہیں اس چیز کوجس سے چرایا ہے واپس کرادیں، اگر وہ اس سے بازنہ آئیں تو انہیں سزادیں، تا کہ اس فتیج عمل پر بچوں کی کہوں کی حوصلہ افزائی نہ ہو۔

رسول الله علیت کی سیرت مبارکہ ہمارے لئے بہترین اسوہ ونمونہ ہے،اس طرح کا ایک واقعہ آپ عظیمہ کے زمانہء مبارکہ میں پیش آیا تھا کہ خاندان قریش کے ایک معزز خاندان قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے جس کا نام فاطمہ (رضی الله عنہا ) تھا چوری کی مرتکب ہوئیں ، بن مخز وم کے لوگ جا ہتے تھے کہ رسول اللہ علیہ اس ہے اغماض کرجا ئیں ، تا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹے جانے کی وجہ سے بنی مخز وم اور قبیلہ قریش کی جو بدنامی ہوگی اس سے وہ نج جائیں ، چونکہ آپ علی ہے کا تعلق بھی قبیلہ قریش سے ہی تھااس لئے وہ چاہتے تھے کہ آپ علیہ السلام اپنے خاندان کے وقار کو مدنظر رکھتے ہوئے چیثم پوثی سے کام لیں ۔لیکن کسی میں بیہ ہمت نہیں تھی کہ منہ الله الله الرم عليه سے اس طرح كى بات كريں ، اس كئے انہوں نے حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنهما کوسفارشی بنا کرآپ کی خدمت میں روانہ کیا۔ حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہانے آپ علیہ سے اس معاملے میں سفارش کی اور چیتم بوشی کی درخواست کی ، آ یہ علیہ ان بر سخت غضبناک ہوئے اور فر مایا: أتشفعنى بحد من حدود الله ؟ كياتم حدود الله مين محص سے سفارش كرتے ہو؟ پھرآ ب عَلَيْكَةُ نِهِ تَمَام لوگوں كوجمع كيا اور خطبه ديتے ہوئے فرمايا:'' يا أيها الناس

! إنَّما هلك الذين كانوا من قبلكم بهذا ، إذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحدود وإذا كان غير ذلك تركوه ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ،، ثم أمر فقطعت يدها . ( بخاری ۔ کتاب الحدود) ترجمہ: لوگو! تم ہے اگلی امتیں اسی لئے برباد کردی تئیں کہ جب ان میں کوئی گرا پڑا شخص چوری کرتا تو اس بر حد قائم کرتے اور جب یہی کام كوئي باعزت شخص كرتا تواسے حچوڑ ديتے تھے۔اللّٰہ كي قتم!اگر محمہ (عَلِيْكَةُ ) كي بيثي فاطمہ (رضی الله عنها) بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتا۔ پھر آپ حَلِيلَةً بِنَ اسعورت كوطلب كيا اور اس كا ايك ماتھ كاٹنے كا حكم صا در فرمايا بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس عورت کے خاندان والوں نے جن کے مال کو اس نے جرایا تھا انہیں راضی کرلیا ، انہوں نے رسول اللہ علیہ سے درخواست کی کہ ہم نے اسے معاف کردیا تو آ پھی درگذرفر مادیں ۔ آ پ علیہ نے فرمایا: اب اس کا وقت گذر گیا ، پیموقعہ ، معاملہ میرے سامنے پیش ہونے سے پہلے تھا ، اب جب کہ معاملہ میرے پاس آ گیا ہے تو سوائے حد قائم کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں: پھراس عورت نے اپنے اخلاق کوسنوارااور نیک ہوگئی ، وہ تہمی بھی میرے گھر آتی اور ضرورت بیان کرتی تو میں اس کی ضرورت رسول اللہ مالله علیه که کر بوری کرادیتی تقی \_ ( بخاری )

اسلام نے معاشرہ سے اس عادت بدکو دور کرنے کے لئے سخت سزائیں مقرر کی ہیں، چور چاہے مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹے کا حکم دیا۔ فرمانِ البی ہے: ﴿ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقُطَعُوا اَيُدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ لِـ

وَاللّٰهُ مُ عَزِيُزٌ حَكِيْمٌ ﴾ (ما كده: 38) چور جاہے مرد ہو يا عورت ، ان كے ہاتھ كاٹ دو، بيران كے كرتوت كا بدله ہے اور الله تعالى كى جانب سے عبرتناك سزا۔ اور الله تمام پرغالب اور بڑى حكمت والا ہے۔

چور سے بڑی سزا ڈاکو کے لئے مقرر کی ، ڈاکہ کے ساتھ قبل بھی شامل ہوجائے تو قرآن نے اس کے لئے سخت ترین سزاکا اعلان فرمایا: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ وَقِرآن نے اس کے لئے سخت ترین سزاکا اعلان فرمایا: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ الله وَ وَرَسُولَةً وَ یَسُعَونَ فِی الْاَرْضِ فَسَادًا اَنُ یُقَتَّلُواۤ اَوُ یُنفُوا مِنَ اللّارُضِ طِی یُصَلَّبُواۤ اَوُ یُنفُوا مِنَ اللّارُضِ طِی یَصَلَّبُواۤ اَوُ یُفُوا مِنَ اللّارُضِ طِی یَصَلَّبُواۤ اَوْ یُنفُوا مِنَ اللّارُضِ طِی یَصَلَّبُواۤ اَوْ یُفَوا مِنَ اللّارُضِ طِی یَصَلَّبُواۤ اَوْ یُکُوا اللّٰہُ اور اس کے رسول سے لڑتے اور زمین میں فساد بریا کہ کہ میں ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قبل کئے جا کیں ، یا وہ جلا وطن کردئے جا کیں ، یا وہ جلا وطن کردئے جا کیں ، یا وہ جلا وطن کردئے جا کیں سے یا دیے جا کیں ، یا وہ جلا وطن کردئے جا کیں سے یو دیے جا کیں ، یا وہ جلا وطن کردئے جا کیں سے یو دیے جا کیں ان کے لئے اس سے بیری سے اور آخرت میں ان کے لئے اس سے بڑی سے اور آخرت میں ان کے لئے اس سے بڑی سزا ہے۔

عمومًا چوری کی دو وجوہات ہوتی ہیں:1۔غریبی اور مفلسی 2۔فضول خرچی ۔ان دونوں پرہم نے اولاد میں انحراف کے اسباب اور علاج کے باب میں بحث کی ہے.

# علمی مجالس میں حاضری

بچ فطرة شرمیلے ہوتے ہیں ، بچہ جب چار ماہ کا ہوتا ہے تو اسی وقت سے وہ لوگوں کو پہچاننا شروع کردیتا ہے اور اس میں شرم کا مادہ محسوس کیا جاسکتا ہے ، جب وہ

ایک سال کا ہوجاتا ہے تو اس کا شرمانا واضح ہوجاتا ہے،مثلاً کسی سے شرماتا ہے تو اس سے منہ موڑلیتا یا پیٹھ پھیر لیتا ہے ، یا آئکھیں بند کرکے شرم کا اظہار کرتا ہے . جب بچوں کوالگ تھلگ رکھا جائے اور انہیں دوسرے بچوں سے نہ ملنے دیا جائے ، یا رشتہ داروں کی مجالس میں نہ شریک کیا جائے تو ان میں شرم کا مادہ برقر ارر ہتا ہے جوآ گے چل کران کی شخصیت کو نہ صرف بگاڑ سکتا ہے بلکہ ان میں احساس کمتری پیدا کرکے زندگی کے ہر میدان میں ناکام کرسکتا ہے۔ اس لئے والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ اینے بچوں کو دوسروں سے ملنے جلنے اور بیننے بولنے اور تبادلہء خیالات کرنے کا موقع فراہم کریں .دوستوں کی مجلس ، رشتہ داروں کی محفل ،خوشی اورغمی کے تمام اجتماعات میں اپنے ساتھ بچوں کوبھی شریک کریں ، بالخصوص ایسی پُر وقار دینی مجلسوں ،علما ہے کرام کی محفلوں اور دینی اجتماعات میں اینے بچوں کو ساتھ رکمیں تا کہان میں بھی دین کا شعور جاگے،خود اعتمادی بڑھے اوران میں ہرشخص کے سامنے حق بات کہنے کا جذبہ پیدا ہواوران پُر وقار مجلسوں کی بدولت بچوں میں بھی وقاراورتمکنت بیدا ہو .

رسول الله علی کے مجلس سے زیادہ اور کونی مجلس مبارک ہوستی ہے؟ لیکن آپ علی آپ علی اللہ علی کے مطابق آپ علی اللہ علی کی مجلس میں نو خیز بچے بھی شریک ہوتے اور اپنے ظرف کے مطابق آپ علی مجلسوں میں نو خیز بچے بھی شریک ہوتے اور اپنے ظرف کے مطابق آپ اللہ کی مختل سے دین حاصل کرتے ، بلکہ دین کا ایک بڑا حصّہ حضرت علی انس بن ما لک، حضرت عبد الله بن عمر اور حضرت عبد الله بن عباس رضی الله علی نو خیز صحابہ کرام کے ذریعے اللہ تک پہنچا ۔ اس سلسلے میں رسول اللہ علی کی مبارک مجلسوں کی چند جھلکیاں درج ذیل ہیں:

1-آپ علی نے اپنی ایک مبارک مجلس میں لوگوں سے ایک سوال کیا: "إنّ من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ، وإنها مثل المسلم ، فحدّثوني ما هي ؟ ،، بتلاؤ کہ وہ کونسا درخت ہے جوسدا بہار ہے جس پر مجھی'' بیت جھڑ، نہیں آتی ؟، اور وہ ( اپنی افادیت میں ) مسلمان کی طرح ہے، لوگ جنگل کے درختوں کے متعلق غور کرنے گئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللّه عنهما جواس مجلس میں سب سے جھوٹے اور نابالغ تھے، فرماتے ہیں:''میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے ، کیکن جب میں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما جیسی شخصیتیں خاموش میں تو میں بھی شر ماکر خاموش رہ گیا ، پھر آپ علیہ نے فر مایا:'' وہ کھجور کا درخت ہے ،،، پھر میں نے اپنے دل کی بات اپنے والد حضرت عمر رضی الله عنه كوبتلائي تو آب نے فرمایا: " لأن تكون قلتها أحبّ إلى من أن يكون لى حُمُرُ النَّعَم ،، جان يدر! اگريه بات بتانے والے تم موتے تو يه (عزّت) میرے لئے کئی سُرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہوتی ۔ ( بخاری: کتاب العلم ) اس واقعے ہے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لڑ کے کا حوصلہ بڑھایا کہ اگر یہ بات اس مقدس مجلس میں تم بتلائے ہوتے یہ میرے لئے زبردست روحانی خوشی کا باعث ہوتی۔

2 عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه أنّ رسول الله على الله على الله عنه أنّ رسول الله على الله عنه أتى بشراب، فشرب منه ، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ . فقال للغلام : " لا والله ، لا للغلام : " أتأذن لى أن أعطى لهؤلاء ؟ ،، فقال الغلام : " لا والله ، لا أوثر بنصيبى منك أحدا .،، (مسلم ) ترجمه: رسول الله على الله على

ایک (دوده کا) پیالہ پیش کیا گیا، آپ علیہ نے اس سے تھوڑا پیا، آپ کے دائنی جانب ایک (دوده کا) پیالہ پیش کیا گیا، آپ علیہ نے جانب ایک لڑکا تھا اور بائیں جانب عمر رسیدہ لوگ بیٹے ہوئے تھے. آپ علیہ نے اس لڑکے سے فرمایا: '' اگرتم اجازت دوتو میرا بچا ہوا دوده ان لوگوں کو دوں؟ ،، لڑکے نے جواب دیا: '' اللہ کی قسم! ہرگز نہیں، آپ کے دستِ مبارک سے ملا ہوا حسّہ، کسی کو دینا مجھے ہرگز گوارہ نہیں،،

حق گوئی کا مظاہرہ کرنے والے بیار کے، آپ علی کے چیرے بھائی ، حبر اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ! تو نے بید دعا فرمائی تھی: '' اللہ ہم فقہہ فی اللہ ین وعلمہ التأویل ،، اے اللہ! تو اسے دین کی مجھ اور تاویل کاعلم عطافرما۔

3- ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا گذر ایک ایسے راستے سے ہوا جہال انصار ومہاجرین کے کچھ بچے کھیل رہے تھے ،انہیں میں حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا بھاگ کھڑے ہوئے ، لیکن حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا بھاگ کھڑے ہوئے ، لیکن حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اسی جگہ ڈٹے رہے . حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا: '' دوسرے بچول کے ساتھ تم کیوں نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا: '' دوسرے بچول کے ساتھ تم کیوں نہیں بھاگے ؟ ، ، تو انہوں نے جواب دیا: '' لست جانیا فافر منک ، ولیس فی الطویق ضیق ، ، میں مجم نہیں ہوں کہ آپ کو دیکھ کر بھاگوں اور نہ ہی راستہ تنگ ہے کہ میں آپ کوراہ دول ۔ ( تربیۃ الأ ولاد فی الإسلام : ص 305)

جراًت وب باکی کا بید مظاہرہ کرنے والے حضرت عبد الله بن زبیر رضی الله عنهما، حواری رسول حضرت زبیر بن عوام اور آپ علیقی کی سبتی بہن حضرت اُساء بنت اُبی

بررضی اللہ عنہما کے لخت جگر اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مہاجرین کے ہاں پیدا ہونے والے پہلے بچے ہیں ، یے صلا پیدا ہوئے ،عبادت ، فصاحت اور شجاعت میں ضرب المثل تھے ، آگے چل کر بلادِ اسلامیہ کے حکمران بنے اور ۳ کے ہد میں جاج بن یوسف کی فوجوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں شہید ہوئے ۔ رضی اللہ عنہ۔

4۔حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو باو جودنوعمری کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اینے شوری کی مجلسوں میں بدری صحابہ کرام کے ساتھ بٹھاتے تھے، ایک مرتبہ ایک صاحب نے اظہار خفگی کرتے ہوئے کہا کہ بہاڑ کا ہماری مجلسوں میں كيول آتا ہے؟ جب كماس جيسے تو ہمارے يح ميں . حضرت عمر نے كہا: "آپ جانتے ہیں کہ بیار کامخصوص مقام رکھتا ہے،،ایک بارانہوں نے بدری صحابہ کے ساتھ مجھے بلایا ، میں سمجھ گیا کہ آپ نے ضرور کچھ دکھانے کے لئے ہی بتایا ہے . پھر انصار اور مہاجرین کے بدری شیوخ سے آپ نے یوجھا: ﴿ إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ ﴾ كم مفهوم كم تعلق آب لوگول كاكيا خيال هے؟ بعض لوگ خاموش رہے اور بعض نے کہا کہ اس میں فتح ونصرت ملنے کے بعد حمد واستغفار کا حکم ہے . پھرآپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:'' ابن عباس تمہارا کیا خیال ہے؟،، آپ نے فرمایا:'' میرے خیال سے اس میں رسول الللہ عظیمی کی وفات کی نشانی ہے،اسی لئے اللہ تعالی نے حمد واستغفار کا حکم دیا ہے،، بین کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ' ہاں یہی میرابھی خیال ہے ، ، ( بخاری )

اس واقعے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک ذی علم مگر نوعمر لڑ کے کی

تائیدی بلکہ اس کے علم وحکمت کی وجہ سے اپنی مجلس شوری کاممبر بھی بنایا۔اس لئے والدین کے مطابق اہمیت والدین کے کے مطابق اہمیت دیکر انہیں مشوروں میں شریک رکھیں۔

## گالی گلوچ

بچوں میں یہ بُرائی عام ہے ، بالخصوص ایسے معاشرے میں جو دین وتہذیب سے بچوں میں یہ بُرائی عام ہے ، بالخصوص ایسے معاشرے میں یہ عادت دوطرح سے بچھڑا ہوا ہے اس برائی کو برائی بھی نہیں سمجھا جاتا ، بچوں میں یہ عادت دوطرح سے درآتی ہے: ۱) والدین سے ۔ ۲) بُری صحبت کے ذریعے ۔

1) اگر والدین اپنی زبانوں پر قابونہیں رکھتے اور وہ اپنی اولاد کے سامنے ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے اور فخش اور نگی گالیوں کا تبادلہ کرتے ہیں تو پھر اولاد پر بھی اس کا اثر پڑنا شروع ہوجاتا ہے اور وہ سجھتے ہیں کہ شاید بیالفاظ جو ہمارے ماں باپ کی زبان سے ہمہ وقت نگلتے رہتے ہیں بُر نے نہیں ہیں ، پھر وہ بھی بے جھجک انہیں گالیوں کی ریبرسل شروع کر دیتے ہیں ، شروع شروع میں جب بچ چھوٹے رہتے ہیں ، شروع شروع میں جب بچ چھوٹے رہتے ہیں ان کی معصوم زبان سے بی گالیاں بعض والدین کو بڑی بیاری پیاری گئی میں اور وہ انہیں سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں ، لیکن یہی بچ جب بڑے ہوکر ایپ والدین کو گالی بکنا شروع کرتے ہیں ، تب والدین کو احساس ہوتا ہے کہ ان کی غلط تربیت نے اپنارنگ دکھا دیا ہے۔

2) بُری صحبت = بُر بے لڑ کے عمومًا بازاروں ،کلبوں ،گلیوں ، مَلَرُوں اور شاہراہوں کی پیداوار ہوتے ہیں ، جب بچہ اپنا زیادہ وقت ان جگہوں پرصرف کرنے لگتا ہے تو بھران سے وہ ان گندی گالیوں اور فخش کلمات کوسیکھتا ہے اور وہ انہی کے نقشِ قدم

یر چلتے ہوئے بُرے اخلاق اور بُری تربیت پر بروان چڑھنے لگتا ہے ، والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کوان مقامات سے حتی الإ مکان بچانے کی کوشش کریں ،اور بچوں کو بات کرنے کا طریقہ ،ادب وتہذیب کا سلیقہ سکھائیں ،اورانہیں ، بزرگوں ، والدین اور اینے سے چھوٹوں کو مخاطب کرنے کے الفاظ سکھا کیں ، کیونکہ بچوں کوعلم وادب ، مُسنِ کلام اور تہذیب وشائشگی سکھانے سے بعض اوقات بیجے وہ کارنامےانجام دیتے ہیں جنہیں انجام دینے کی بڑوں میں ہمت نہیں ہوتی ، تاریخ میں اس طرح کے کئی واقعات مٰدکور ہیں ، جن میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے: ہشام بن عبدالملک کے زمانے میں مختلف علاقوں میں سخت قحط پڑا،خلیفہء وقت سے مدد مانکنے کے لئے ایک قبیلہ دار الخلافہ دمثق آیا ، جب خلیفہ سے بات کرنے کا وقت آیا تو خلیفہ کے رعب داب اور جاہ وجلال کے آگے کسی میں بات کرنے کی تو کیا ،اس کا سامنا کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی ۔انہوں نے ہشام کو دیکھتے ہی راہِ فراراختیار کی به پیصورت ِ حال دیکھ کر'' درواس بن حبیب ،، نامی ایک بچه جس کی عمر چودہ سال کی تھی، آ گے بڑھا اور خلیفہ سے بات کرنے کی جراءت کی ۔ ہشام بن عبدالملک نے بیدد کیچ کر کہ ایک بچہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش میں ہے تو اپنے دربان سے کہا:"اب تو مجھ سے بات کرنے کے لئے بیج بھی آنے لگے، بہان کر ورداس نے کہا: ''امیر المومنین! مجھ سے بات کرنے میں آپ کے لئے تو کوئی عار نہیں البقہ آپ سے گفتکو کرنے سے مجھے شرف حاصل ہوجائے گا ،، ۔ بیس کر بشام نے کہا: کہوتم کیا کہنا جائے ہو؟ اس نیج نے کہا: ''یا أمير المؤمنين! أصابتنا ثلاث سنين : فسنة أذابت الشحم وسنة أكلت اللحم ، وسنة

نقّت العظم ، وفى أيديكم فضول أموال إن كانت الله ففر قوها على عباد الله المستحقين لها ، وإن كانت لعباد الله فعلام تحبسونها عنهم ؟ وإن كانت لكم فتصدّقوا بها عليهم ، فإنّ الله يجزى المتصدّقين ، ولا يضيع أجر المحسنين ،، ـ (تربية الأولاد في الإسلام: 306) امير المونين! مم تين سال عن قط سالى ك شكار بين. يهل سال في مارى چر بي

امیر المونین! ہم تین سال سے قط سالی کے شکار ہیں. پہلے سال نے ہماری چر بی کیھلادی ، دوسرے سال نے ہمارا گوشت کھا لیا ، اور تیسرے سال کے قحط نے ہماری ہڈیوں کے گود نے کورے کوبھی ختم کرڈالا ۔ آپ کے پاس زائد مال پڑا ہوا ہے ، اگر یہ اللہ تعالی کا ہے تو اسے اس کے ستحق بندوں پر نثار کردیں ، اگر اس کے بندوں کا ہے تو اسے اس کے مستحق بندوں پر نثار کردیں ، اگر اس کے بندوں کا ہے تو اس سے ان ستم ہے تو پھر ان سے آپ نے کیوں رو کے رکھا ہے ؟ اگر آپ کا ہے تو اس سے ان ستم زدوں پر صدقہ کردیں ، اس لئے کہ اللہ تعالی صدقہ کرنے والوں کو ثو اب عطا فرما تا ہے اور وہ احسان کرنے والوں کی نیکیوں کو بھی ضائع نہیں کرتا۔

یہ سن کر ہشام بن عبدالملک زیر لب بڑبڑایا کہ اس لڑکے نے میرے لئے بچنے کی کوئی راہ نہیں چھوڑی ، پھر خزانچی کو تھم دیا کہ ایک لاکھ درہم اس آفت زدہ قبیلے کو دیے جائیں اور ایک لاکھ درہم اس کیے ورداس کو ، ورداس نے یہ سن کر کہا :'' امیر المونین! میرے اس انعام کوبھی میرے قبیلے کی رقم میں شامل کردیا جائے ، اس لئے کہ جھے خدشہ ہے کہ امیر المونین کی دی ہوئی یہ رقم ان کو کافی نہیں ہوگی ،، ہشام نے کہا:''اگر تنہاری اپنی کوئی ضرورت ہوتو بیان کرو،، ورداس نے کہا:'' میں اپنے می کوئی ضرورت ہوتو بیان کرو،، ورداس نے کہا:'' میں اپنے میری بھی حاجت ہے ، ان سے ہٹ کر میری اپنی کوئی ضرورت نہیں ،،۔

اپنی زبانوں کی وجہ سے ہی گرائے جاتے ہیں۔

5..... 'ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعّان ولا الفاحش ولا البذى ،، ( ترمذى ) ترجمه: مومن طعنے باز ،لعنت بصحنے والا ،فخش گواور بے ہودہ نہيں ہوتا۔

#### منشيات كااستعمال

والدین کے لئے سب سے زیادہ تکلیف دہ صورت حال میہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولا د کو منشیات کا عادی یا ئیں ، آج منشیات کا استعال روز مرہ کا معمول بن گیا ہے ، تقریبا %80 مرد منشات کا استعال ، هُنّه ، سُگار ، بیژی ،سگریٹ ،تمباکو ، زردہ ، نسوار ،گل ،شراب ، ہیروئن ، چرس ، بھنگ اور افیون کی شکل میں کرتے ہیں ، دور حاضر میں منشیات فروثی ایک نفع بخش تجارت کا روپ دھار چکی ہے ، شراب ، سگریٹ فروخت کرنے والی کمینیاں اس طرح کے اشتہارات پیش کرتے ہیں کہ جنہیں دیکھنے سے یہ چلتا ہے کہ مرد کی مردانگی کا راز انہی منشیات کے استعال میں ہے، خیر سے حکومت بھی ٹیکس کے ذریعے اپنی آمدنی بڑھانے کے لئے کمپنیوں کو تھلی حچیوٹ دے دی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے اشتہارات ریڈیواورٹی وی اور وال یوسٹرس ( Wall Posters ) یر پیش کریں ، جب نو عمر لڑ کے اس طرح کے اعلانات دیکھتے ہیں توان کے دل میں اسے ایک دومرتبہ آ زمانے کا شدید جذبہ پیدا ہوتا ہے ، بالخصوص جب وہ اپنے والد ، دادا ، جچا ، بڑے بھائی یا اورکسی سر پرست کو دیکھتے ہیں کہ وہ کش برکش لگائے جارہے ہیں تو انہیں بیداحساس ہوتا ہے کہ شاید بیہ کوئی اتنی فتیج چیز نہیں ، اس کا نتیجہ ہے کہ ہمارے یہ بزرگ بڑے ہی اطمینان اور آ زادی سے اس کا استعال کررہے ہیں ، بسا اوقات یہی شہہ انہیں منشات کے والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ بچین سے ہی اپنی اولاد کے دلوں میں سبّ وشتم اور گالی گلوج سے نفرت پیدا کریں اور انہیں رسول الللہ علیہ کے وہ فرمودات یاد کرائیں جو اس برائی کی فدمّت میں ہیں:

1 ..... "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (متفق عليه) ترجمه: مسلمان كوگالى دينا بدعملى جوادراس سے لڑائى اور جنگ كرنا گفر ہے۔

2..... 'إنّ من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ، قيل يا رسول الله ! كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : يسبّ الرجل أبا الرجل فيسبّ أباه ، ويسبّ أمّه فيسبّ أمّه ،، ( رواه البخارى وأحمد ) ترجمه: برئ كنابول مين سے ايک برا گناه يه بھى ہے كه كوئي شخص اپنے باپ كو برا بھلا كم ، آپ علي سے يوچھا گيا : اے الله كے رسول علي گيا يہ كوئي اپنے باپ كو كيت برا بھلا كم گا ؟ آپ علي الله كے رسول علي الله كے رسول علي الله كا باپ كوگالى ديتا ہے تواس كے جواب ميں وسر شخص بھى اس كے باپ كوگالى ديتا ہے تواس كے جواب ميں دوسر أشخص بھى اس كے باپ كوگالى دے گا، وه كى مال كوگالى دے گا تو وه بھى اس كى باپ كوگالى دے گا، وه كى مال كوگالى دے گا، وه كى كى مال كوگالى دے گا، وه كى مال كوگالى دے گا، وہ كوگالى دے گا، وہ كى مال كوگالى دے گا، وہ كوگالى دے گا دور كوگالى دور كوگالى دے گا دور كوگالى دور ك

3....." إنّ العبد ليتكلّم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالا يهوى بها فى جهنم ، (البخارى) ترجمه: كوئى بنده اپنى زبان سے الله كوناراض كرنے والا ايك لفظ ايبا كهد ديتا ہے ، جس كى اسے كوئى پرواہ نہيں ہوتى ، ليكن اس كى وجہ سے وہ جہنم ميں گراديا جاتا ہے ۔

4..... 'وهل يكبّ الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ،، (أبوداؤد ، ترمذي ، إبن ماجه ، نسائي ، أحمد ) لوك اوند هـ منه جهنم مين

استعال پر جری کرتی ہے، پھر غلط صحبت اس کے لئے دوآتشہ کا کام کرتی ہے، پھر اولا دہنشیات کی عادی ہوجاتی ہے۔

# سگر بیٹ نوشی

تمبا کونوشی دینی اور دینوی ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے، شریعت نے ہراس چیز کوحرام قرار دیا جوانسان کے اخلاق کو بگاڑ دے اور عقل کو پراگندہ کردے ، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ' طیبات ، بعنی پاکیزہ چیزیں حلال فرمائی ہیں اور ' خبائث ، بری اور گندی چیزیں حرام ونا جائز قرار دی ہیں ﴿ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّسَاتُ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْحَبَائِثُ ﴾ (الأعراف: 157) آپ عَلِیْتُ ان کے لئے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور خبیث چیزوں کوحرام کرتے ہیں۔

تمبا کونوش کے نقصانات: تمبا کونوش سے افراد ومعاشرے کو بے شار نقصانات کا سامنا کرنا پڑرہا ہے، جس سے نہ صرف اسے استعال کرنے والے دوچار ہیں بلکہ اس کا نقصان ان لوگوں کو بھی اپنی ہلاکت آ فرینی میں شامل کر لیتا ہے جوسگریٹ کے دھواں سے آ لودہ فضا میں سانس لیتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کا شار تمبا کونوشی نہ کرتے ہوئے بھی تمبا کو نوشوں میں ہی شار ہوں گے ، اس کو اصطلاح میں کرتے ہوئے بھی تمبا کو نوشوں میں ہی شار ہوں گے ، اس کو اصطلاح میں (Passive Smoking) بعنی غیر ارادی سگریٹ نوشی کہا جاتا ہے۔

تمباکوکی تباہ کاری کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ تمباکو سے پیدا شدہ امراض کی وجہ سے ہرسال بیالیس لا کھافراد موت کا شکار ہوجاتے ہیں ، جب کہ ناگا ساکی اور ہیروشیما پر جوایٹم بم گرائے گئے تھے اس سے ڈھائی لا کھافرادلقمہء اجل سے تھے، لینی تمباکو سے سالانہ ہلاک ہونے والوں کی نسبت ایٹم بم سے

مرنے والوں کی تعداد سولہویں ھے سے بھی کم ہے۔ تماکو سے بھی ہمڑے ، نرخرے ، منہ ، آنت ، مثانہ وغیرہ کینسیر کا شکار ہوجاتے ہیں ، سب سے زیادہ قلب کے امراض پیدا ہوتے ہیں ، تمباکو ذہن کو کمزور اور اعصاب میں کھنچاؤ ، نظر میں کمی اور قوت ساعت کی کمزوری پیدا کردیتا ہے ، سر چکرانے لگتا ہے ، قوت ہاضمہ خراب ، اور قوت مردانگی متاثر ہوجاتی ہے ۔ صرف برصغیر میں صرف تمباکو کے مختلف طریقوں سے استعال کرنے کی وجہ سے سالانہ دس لاکھ سے زیادہ افراد مختلف بیاریوں کا شکار ہوکرم جاتے ہیں ۔

انڈین کوسل آف میڈیکل ریسرچ کے مطابق پان مسالہ، گٹکا اور اس قتم کی وہ تمام اشیاء جو مارکیٹ میں فروخت ہوتی ہیں موت کے بھندے ہیں، ٹا ٹا انسٹیوٹ آف فنڈ امنٹل ریسرچ نے ملکی سطح پر منہ اور حلق کے کینسر کے کئی لا کھ مریضوں کا جائزہ لینے کے بعد انکشاف کیا کہ یہ تمام کینسر پان مسالے اور گٹکے کے استعال سے ہوتے ہیں، مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو زیادہ ہی ان نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، تمبا کونوشی سے عورتوں کی ماہواری گڑ بڑ ہوجاتی ہے اور ماں کی تمباکونوشی سے جنین کی حرکت قلب بالکل اسی طرح متاثر ہوتی ہے ایک بالغ دل کی حرکت غیر معمولی طور پر بڑھتی ہے۔ تمباکونوش عورت کے بیچ زہنی طور پر معذور پر بیا ہوتے ہیں اور تمباکو اسقاط حمل کا سبب بھی بنتا ہے، امریکہ میں 1993 میں بیتا ہوتے ہیں اور تمباکو اسقاط حمل کا سبب بھی بنتا ہے، امریکہ میں 1993 میں بیتا ہوئی تھا۔ (ماہنامہ البلاغ بمبئی بیتا ہوئیا تھا۔ (ماہنامہ البلاغ بمبئی شارہ اربورتوں کو تمباکونوشی کی وجہ سے اسقاط حمل ہوگیا تھا۔ (ماہنامہ البلاغ بمبئی ۔ شارہ ایریل 2003)

والدین اگراس عادت قبیحہ سے اپنی اولا دکو بچانا جاہتے ہیں تو ان کے لئے ضروری

ہے کہ وہ خوداس برائی سے بچیں ، اور کسی بھی فرد کو چاہے وہ مہمان بھی کیوں نہ ہو اپنے گھر میں سگریٹ نوشی کی اجازت نہ دیں ، بچوں کو دوکان سے اسے خرید کر لانے کے لئے بیسے نہ دیں ، انہیں نماز ، مسواک اور تلاوت قرآن کا عادی بنائیں ۔

## شراب خوری

شراب ایک نشه آور چیز کا نام ہے، عربی میں اس کو '' خُرُ '، کہتے ہیں، یعنی جس کے استعال سے عقل وہوش کام کرنا چھوڑ دیں ، اللہ نے اس کونا پاکی اور گندگی قرار دیا ہے ۔ اس کا پینا نہایت ہی بری عادت ہے ، اس سے بہت سی برائیاں پیدا ہوجاتی ہیں ، اس کے پینا نہایت ہی بری عادت ہے ، اس سے بہت سی برائیاں پیدا ہوجاتی ہیں ، اس لئے رسول الله والله وال

عمومًا وہ بیچ اس عادت بد کا شکار ہوتے ہیں جوسگریٹ نوش ہیں اور والدین کی گرانی سے دور رہتے ہیں، پھراشرار اور فجار لوگوں کی صحبت انہیں دھیرے دھیرے ہر فساد و برائی کی طرف لے چلتی ہے، دو چار بار کے انکار کے بعد پھر وہ دوستوں کے اصرار پر دوچار گھونٹ پی ہی لیتے ہیں، پھر رفتہ اس کے عادی بن کر والدین کے اصرار پر دوچار گھونٹ پی ہی لیتے ہیں، پھر رفتہ اس کے عادی بن کر والدین کے لئے سوہان روح ہوجاتے ہیں، والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ بچوں کے سامنے اس برائی کی مذمت میں وارد شدہ قرآنی آیات اور احادیث رسول شاہد سامنے اس برائی کی خلاف نفرت پیدا ہو سامنے رہیں، تا کہ بچپن سے ہی ان کے دل میں اس برائی کے خلاف نفرت پیدا ہو

ذیل میں شراب کی مرمت میں وارد شدہ چند آیات واحادیث درج کی جارہی ہیں:

1- ﴿ یَاۤ اَیُّهَاالَّذِیُنَ آمَنُوا اِنَّمَاالُخَمُرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزُلامُ رِجُسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفُلِحُونَ ﴿ الْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّکُمُ عَنُ ذِکْرِ اللهِ وَعَنِ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَآءَ فِی الْحَمُرِ وَالْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّکُمُ عَنُ ذِکْرِ اللهِ وَعَنِ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَآءَ فِی الْحَمُرِ وَالْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّکُمُ عَنُ ذِکْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ جَفَهَلُ اَنْتُمُ مُنْتَهُونَ ﴾ (ما کدہ: 91-90) اے ایمان والو! شراب اور بُوا الصَّلُوةِ جَفَهَلُ اَنْتُمُ مُنْتَهُونَ ﴾ (ما کدہ: 91-90) اے ایمان والو! شراب اور بُوا تَحْدِ رَبُو، اللهِ تَعْمَلُ فَلَاحَ یَا وَمَ مِیْنَ وَاللّٰہ کی عَلَیْ اللّٰ عَیْرِوں سے بِحِیْتِ رَبُو ، اللّٰ کی یاد اور نماز سے روک دے ، پھر کیا ان آپس میں دشمنی وال دے اور تم کو اللّٰہ کی یاد اور نماز سے روک دے ، پھر کیا ان چیزوں سے تم بازر ہو گے؟

2-عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْكُ : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر ،، (منداحم ) جوالله اور آخرت كون پرايمان ركه تا ہے تو ہر گز اس دستر خوان پر نه بيٹے جس ميں شراب كے دور چلائے جارہے ہوں۔

3-كلُّ مسكو خمر وكل خمر حوام (مسلم) برنشه آور چيز شراب ہے اور برطرح كى شراب حرام ہے۔

4-ما أسكر كثيره فقليله حوام (ترندى) جس كزياده پينے سے نشه آئے اس كاتھوڑا پينا بھى حرام ہے۔

5-لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن ، و لا یشرب الخمر حین یشربها و هو مؤمن (بخاری) کوئی زانی زنا کاری کے وقت مومن نہیں ہوتا ، اور

انسانی عقل پرشراب ہے کہیں زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں ، اسے استعمال کرنے کے بعد انسان دور کی چیز قریب اور قریب کی دورمحسوس کرتا ہے ، اینے اوہام وخیالات میں جن کا حقیقت سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا مست ومگن ہوتا ہے ، اور خیالات کی وادیوں میں اس طرح کھو جاتا ہے کہایئے آپ کواور دین ودنیا تمام کو فراموش کردیتا ہے،اسی لئے شیخ الاِ سلام امام ابن تیمیداور قرافی رحمهما اللہ نے حشیش وغیرہ کے حرام ہونے پر اجماع نقل کیا ہے اور اس کے حلال سمجھنے والے کو کافر کہا ہے۔آج ہر ملک کے نوجوانوں کے لئے ہیروئن اور افیون کا استعال ایک مسکلہ بنا ہوا ہے ، نو خیز لڑ کے اور لڑ کیاں اس برائی میں زیادہ مبتلا ہورہی ہیں، بلکہ کئی ایک مما لک میں طبعی موت مرنے والوں کے مقابلے میں ان کی تعداد زیادہ ہے جو حشیش ، چرس ، بھنگ ، اور افیون کی زائدخوراک لینے کی وجہ سے مررہے ہیں ، کئی مسلمان مما لک میں بیفتنہ بڑے شد ومد سے سراٹھایا ہوا ہے، چندمما لک نے اس مسکلہ پرخصوصی توجہ مبذول کی ہے اوراس کے لئے خصوصی وزارت قائم کی ہے اور ان منشات کورواج دینے والول کے لئے سخت قوانین بنائے ہیں سعودی عرب نے منشیات اسمگلروں کے لئے سزائے موت کا قانون بنایا ہے ،لیکن اس کے باوجود وہاں ہر ہفتہ ایسے لوگ پکڑے اور سر عام قتل کئے جارہے ہیں جو منشیات کو بھیلارہے ہیں ،موت کا خوف بھی انہیں اس غلط دھندے سے بازآ نے نہیں دیتا۔ شرابی کے لئے اسلام نے سخت تعزیری سزائیں مقرر کی ہیں ، جو 40 تا 80 کوڑوں یر مشتمل ہیں ،اس کے علاوہ حکومت مناسب سمجھے تو منشیات کے استعال کرنے اور انہیں رواج دینے والوں کے لئے جرمانہ، قید وغیرہ کی سزائیں دے سکتی ہے۔

نہ ہی شراب پینے والا اسے پیتے وقت مومن ہوتا ہے۔ ( اس سے اس حالت میں ایمان نکال لیا جاتا ہے )

6- شراب کو دوائی کے طور پر بھی استعال کرنے کو حرام قرار دیا گیا: '' إن الله لم يجعل شفاؤ کم فيما حرم عليكم ،، ( بخارى عن إبن مسعود ) الله تعالى نے اپنى حرام كرده چيزوں ميں تمہارے لئے شفانہيں ركھا ہے۔

7- رسول الله علی نے شراب کے متعلق دس لوگوں پرلعنت بھیجی: 1-شراب کشید کرنے والے، 2- شراب اٹھانے والے، 3- شراب اٹھانے والے، 5- بینے والے، 4- شراب اٹھانے والے، 7- اس کو پیپئے جس کے پاس شراب لے جائی جائے، 6- اس کو پیل نے والے، 7- اس کو بیپئے والے، 8- اس کی قیمت کھانے والے، 9- اسے خرید نے والے، 10- اور جس کے لئے خریدی گئی ہو۔ (تر ذی، ابن ماجہ: عن انس بن ما لک رضی اللہ عنہ)

8- حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے منبر رسول علیہ سے لوگوں کے درمیان اعلان فرمایا کہ: " المخمر ما خامر العقل ،، (متفق علیه) شراب وہ ہے جس سے عقل میں فقر آئے۔

9-عن أمّ سلمة رضى الله عنها زوج النبى عَلَيْكُ أنها قالت: "نهى رسول الله عَلَيْكُ عن كل مسكو ومفتّر ،، ( احمد - ابوداؤد ) ام المؤمنين حضرت أمّ سلمة رضى الله عنها فرماتى بين: "رسول الله عَلَيْكُ نَ برنشه آوراور عقل مين فقور بيدكر في والى چيز سے روكا ہے -

مندرجہ بالا دونوں حدیثوں کی روسے ہرفتم کے مخدّ رات ، شراب ہی کے زمرے میں آتے ہیں ، بلکہ شراب سے کہیں زیادہ ان کا نقصان مسلّم ہے ، اس لئے کہ یہ

اس گندی تہذیب کوجن نو جوان لڑ کے اورلڑ کیوں نے اپنایا ، انہوں نے اپنی مردانگی اورنسوانیت سے ہاتھ دھولیا ،لڑکول نے اپنی حال میں کیک پیدا کی اور گفتار میں شیرینی ،لباس میں چیجچھورے بن کو طاری کرلیا ، بال بڑھا لئے ،اورلڑ کیوں کی طرح نازنخ ہے دکھانے میں ہی اپنا کمال جاننے لگے ،ادھرصنف نازک نے اپنی نزاکت چھوڑ دی اور وہ چست جاموں ، بے باک نگاہوں کے ساتھ مردوں کے کندھے سے کندھا ملاتے ہوئے ، زندگی کے ہرمیدان میں رواں دواں ہوگئی ، حیا وشرم کو تج ڈالا ، اور عقّت وعصمت کی تار ویود بکھیر دئے ، اور اس بے حیائی اور آوار گی براتر آئی کہ مرد کواس صنف ہے ہی گھن آنے گئی ، پورپ اور امریکہ جہاں یہ وہا عام ہے مرد بجائے عورتوں کے مردوں ، یا صراحناً زخوں سے شادیاں کرنے لگے اور عورتیں عورتوں سے ، بعض امریکہ اور پورپ کے ممالک میں اس کے لئے خصوصی قانون بنائے گئے ، جہاں ان کو قانو نا میاں بیوی تسلیم کیا گیا ،اس ذلیل ترین قانون سے انسانیت کی ذلّت اوررسوائی میں اب کونسی کسر باقی رہ گئی ہے؟ عائلی نظام اس قدر درہم برہم ہوکررہ گیا ہے کہ نہ باپ بیٹی کے رشتہ کا تقدس باقی رہ گیا ہے، نہ بہن بھائی کے محترم رشتے کا ، انسانیت کے حق میں اس سے بھی زیادہ شرمناک اور خبر کیا ہوسکتی ہے کہ امریکہ اور بورب میں %70 سے زائد لڑکیاں خود اپنے ہی بایوں ، بھائیوں اور دیگر قریبی رشتہ داروں کی ہوس کا شکار ہوجاتی ہیں، اور ہم ہیں کہ ان ممالک کے نقشِ قدم کی پیروی میں ہی دنیا کی ساری کامیابیاں تلاش کررہے ہیں۔ جب کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول الله عليہ نے اپنی امّت کو يہود ، نصاري ، مجوس اور کفّار کی مشابہت ہے منع فر مایا ہے، بلکہ مخالفت کا حکم دیا ہے، آپ نے فر مایا:

والدین سے التماس ہے کہ اپنے بچوں پر نگرانی رکھیں ، ان کے گھر سے باہر سرگرمیوں ، ملنے جلنے والوں ،سکول وکالج کے باروں دوستوں پرنظر رکھیں ،انہیں ہر ممکن طریقے سے شریراور خبیث افراد کی صحبت سے بچائیں ،ان کے دلوں میں اللہ کا خوف بیدا کریں ،مسجد کی عادت ڈالیں ، نمازاور تلاوت قرآن کی تلقین کرتے رہیں اور ساتھ ہی ان کی ہدایت کے لئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں۔

# یہود ونصاری اور کفّار کی مشابہت سے پر ہیز

موجودہ دور میں ایک عام سی وبا جو چل بڑی ہے وہ بیر کہ بلاسو یے سمجھے ہرنئ چیز کی تقلید کی جائے اور''کلّ جدید لذیذ ،،''ہرنئ چیز لذیذ ہوتی ہے،، کے مقولے پر صد فی صدعمل آوری ہے،اس اکیسویں صدی میں ہر جوان اور بوڑھا، بیکی اور بچہ، مرد وزن سب اسی کے شکار نظر آتے ہیں ، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دین اور ضمیر کو فراموش کردیا گیا ، اچھے اخلاق ،اوراسلامی روایات کو دقیا نوسیت سمجھ کر پس پشت ڈال دیا گیا، چندلمحات کی لڈت، ذلیل کرنے والی شہوت، اور حرام خواہشات پر ہماری نو جوان نسل سر کے بل دوڑ بڑی ، کتنے ایسے ہیں جو حیا باختہ رقص وسُر ود کو ترقی کی علامت سمجھ رہے ہیں ، کتنے ایسے ہیں جومرد وزن کے اختلاط کو دنیا کے ہر میدان میں آگے بڑھنے کا واحد ذریعہ قرار دے رہے ہیں ، اور کتنے بے حارے ا پسے ہیں کہ اعلی کارکر دگی ، بلند ہمّتی ،محنت وکاوش کے سارے میدانوں کو چھوڑ کر صرف مغربی تہذیب وتدن کی اندھی تقلید کو ہی معراج کمال جان رہے ہیں ،اس طرح کے لوگوں سے ہم کہیں گے کہ ہر حمکنے والی چیز سونانہیں ہوتی: كربلبل وطاؤس كى تقليد ہے توبہ بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ

1..... 'خالفوا المشركين ، حفّوا الشارب وأعفوا اللحى ،، (متفق عليه) مشركين كى مخالفت كرو، مونچھ پست كرواور داڑھى بڑھاؤ۔

2..... '' جزّوا الشارب وأرخوا اللحى ، وخالفوا المجوس ،، (رواه مسلم ) مونچول كوكالو، داره هي لاكا وَاور مجوس كي مخالفت كرو\_

3..... نیس منا من تشبه بغیرنا ، لا تشبه وابالیهود و لابالنصاری ،، ( ترندی ) و شخص بهم مسلمانول میں سے نہیں جو غیرول کی مشابہت اختیار کرتا ہے، تم یہود اور نصاری کی مشابہت سے بچو۔

4..... ن من تشبه بقوم فهو منهم ،، (أبوداؤد) جوكس قوم كى مشابهت اختيار كرتا بوده أبيل مين شار موكا \_

بلکہ آپ علیقہ نے اسے قیامت کی ایک علامت قرار دیا کہ امتِ مسلمہ ان گمراہ یہود ونصاری کی تقلید کرے گی:

5 ......' لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل وحذو القدّة بالنعل وحذو القدّة بالقدّة ، قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله ؟ قال : فمن ؟ ،، (بخارى و مسلم) ترجمه: تم ضرورا پنے سے پہلی امتوں کے نقشِ قدم پراس مشابہت سے چلو گے جس طرح كدا يك جوتا دوسر بے بُوت اور ايك كان دوسر بكان كے مشابہ ہوتا ہے ، صحابہ كرام نے كہا: كيا يہود ونصارى كے نقشِ قدم پر؟ آپ عَلَيْ نَا فَر مَان الروہ نہيں تو پھركون؟

الله تعالی نے امت اسلامیہ کوخیر امت قرار دیا ، وہ ساری دنیا کے اقوام پر اپنا اثر ڈال سکتی ہے، لیکن اثر قبول نہیں کر سکتی ، اور اسی کا الله تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے۔

فرمانِ الى ہے: ﴿ كُنتُهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَوَ وَتُو مِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ (آلِ عمران: 110) ترجمہ: تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے لئے برپاکیا گیا ہے، تم لوگوں کوئیکیوں کا حکم دیتے ہواور برائیوں سے روکتے ہو۔

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کے زمانے میں جنگِ قادسیه کے موقعہ پر ایرانی کمانڈر' رستم ،، نے حضرت ربعی بن عامر رضی الله عنه سے بوچھا: ''ما جاء بکم ؟ ، متمہیں کوئی چیز یہاں لے آئی ہے؟ حضرت ربعی بن عامر رضی الله عنه نے جواب دیا: ''الله إبتعثنا لنخوج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الله نیا الله ومن جور الأدیان إلى عدل الإسلام ،، (البرایة والنہایة لابن کثیر: جهر الله تعالی نے ہمیں اس لئے بھیجا ہے کہ ہم اس کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے الله کی عبادت کی طرف لائیں ، اور دنیا کی تنگی سے انہیں اس کی وسعت اور کشادگی عطا کریں اور ادیان کے ظلم وستم سے بچا کر انہیں اسلام کے انصاف کی طرف رہنمائی کریں۔

الله تعالى نے مسلمانوں كو كفّار ومشركين كے مقابلے ميں ہميشہ حالتِ جنگ ميں رہنے كا حكم ديا۔ فرمان الهى ہے: ﴿ وَاَعِدُّوا لَهُمُ مَا اسْتَطَعُتُمُ مِنُ قُوَّةٍ وَّمِنُ رَبِّ كَا حَكُم ديا۔ فرمان الهى ہے: ﴿ وَاَعِدُّوا لَهُمُ مَا اسْتَطَعُتُمُ مِنُ دُونِهِمُ لَا رَبِّ كَا اللهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُمُ وَالْحَرِيُنَ مِنُ دُونِهِمُ لَا رَبّاطِ النّحَيٰلِ تُرُهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللهِ وَعَدُوَّ كُمُ وَالْحَرِيُنَ مِنُ دُونِهِمُ لَا تَعْلَمُونَ بَهِ عَدُو اللهِ وَعَدُوَّ كُمُ وَالْحَرِينَ مِنُ دُونِهِمُ لَا تَعْلَمُونَ بَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمُ ﴾ (الله نفال: 60) ترجمہ: تم لوگ جہاں تك تمہارا بس چلے ، زيادہ سے زيادہ طاقت اور تيار بندھے رہنے والے گھوڑے ان كے مقابلے كے لئے مہيّا ركھو، تاكہ اس كے ذريعے تم الله اور اپنے وَشَمْول كو، اور ان

دشمنوں کوجنہیں تم نہیں جانتے بلکہ اللہ جانتا ہے خوف زرہ کرو۔

یہ صرف قوت و دفاع کے مقابلے کی ہی بات نہیں بلکہ امتِ اسلامیہ پرضروری ہے کہ وہ ہرمحاذیر چاہے وہ معاشی ہویا اقتصادی ، ثقافتی اور تہذیبی ، دینی ہویا دنیوی، باطل اقوام سے مقابلہ کرے اور اس چوکھی جنگ میں انہیں ہرمحاذیر پسپا کرنے کی کوشش کرے۔

البتہ وہ علوم جن سے سائنس، ٹکنالوجی، ڈاکٹری، علوم وفنونِ حرب اور اس کے وسائل غیر مسلم اقوام سے سکھے جاسکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالی کے اس فرمان: ﴿ وَاَعِدُّوا لَهُمُ مَا اسْتَطَعُتُمُ مِنُ قُوَّة ﴾ میں داخل ہیں، بلکہ رسول اللہ علیہ سول اللہ علیہ نے بھی اس کا حکم دیا ہے: '' الحکمة ضالّة المؤمن فإذا و جدها فهو احق بھا، (ترندی) ترجمہ: حکمت کی بات مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، جہاں بھی اسے بائے گاوہ اس کا زیادہ حق دار ہوگا۔ اس لئے ضروری ہے کہ '' خذ ما صفا ودع ما کدر ،، کے اصول کے تحت ہرا بھی چیز سے فائدہ اٹھایا جائے اور ہر بری چیز سے دامن بچایا جائے۔

#### شجاعت اور بهادری

والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو باہمت، جفاکش، شجاع اور بہادر بنائیں، اس مقصد کے حصول کے لئے انہیں ان تمام جائز کھیاوں کی اجازت دیں، اسلام ان تمام کھیاوں کی اجازت دیتا ہے جس سے جسم کوصحت حاصل ہوتی ہواور جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری ہوتی ہو، جیسے: گھوڑا سواری ، نیزہ بازی ، تیراندازی ، گشتی اور تیراکی وغیرہ ، رسول اللہ عیالیہ نے ان کی خود ترغیب دی ہے: عن أبی

هريرة رضى الله عنه قال خوج النبى عَلَيْكِيةً وقوم من أسلم يرمون ، فقال عنه إرموا بنى إسماعيل! فإنّ أباكم كان راميا . إرموا وأنا مع مع بن الأدرع ، فأمسك القوم قسيّهم فقالوا يا رسول الله !من كنت معه غلب ، فقال : إرموا وأنا معكم كلّكم . (صحيح إبن حبّان: 1/548) غلب ، فقال : إرموا وأنا معكم كلّكم . (صحيح إبن حبّان: 1/548) ترجمه: آپ عَلَيْتُهُ كَا گذرقبيله عنواسلم پرسے ہوا جو تيراندازي ميں مصروف تھ ، ترجمه آپ في كا گذرقبيله عنواسلم پرسے ہوا جو تيراندازي كرو، اس لئے كه تيم الله على ابن الأورع كے ساتھ ہول عليه السلام ) بہترين تيرانداز تھ ، تم تير يُعينكو، عيل إبن الأورع كے ساتھ ہول ۔ ،، لوگول نے اپني كما نيس جھكاليں اور كها: اب الله كرسول! آپ جس كے ساتھ ہوئك وہي جيتے گا۔ آپ عَلَيْتُهُ نے فرمايا: تم الله كرسول! آپ جس كے ساتھ ہوئك وہي جيتے گا۔ آپ عَلَيْتُهُ نے فرمايا: تم تيراندازي كروميں تم تمام كے ساتھ ہول ۔ ،

حضرت عمر رضی اللہ عنہ آباء کو تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''علّموا أو لاد کم الرمایة والسّباحة ، ومروهم فلیثبوا علی الخیل و ثبا،، ہم اپنے بچوں کو تیر اندازی اور تیراکی سکھاؤاور انہیں گھوڑے کی پیٹھ پر چھلائگ لگا کر بیٹھنا سکھاؤ۔ رسول اللہ علیہ کے مبارک زمانہ میں بچوں کے بہادری اور شوقِ شہادت کے واقعات اولادکواز برکرائے جائیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔

1- حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضى الله عنه فرماتے ہیں: '' میدان بدر میں، میں نے میرے دائیں بائیں جانب کا جائزہ لیا تو میں نے اپنے جانب دونوعمر انصاری بچوں کو پایا ، ابھی میں کچھ سوچ ہی رہاتھا کہ ایک نے مجھے اشارہ کیا اور کہنے لگا: " چيا جان! آپ ابوجهل كو جانتے ہيں؟ ،، ميں نے كها: " إل ! جانتا تو ہوں كين تہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ کہنے لگا:'' مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ علیقیہ کو گالیاں بکتا ہے ، اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو ہر گزنہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک ختم ہوجائے ،، یہی بات دوسر بے لڑ کے نے بھی کہی ۔اتنے میں مجھے ابوجہل لوگوں کے درمیان ٹہلتا ہوا نظر آیا ، میں نے ان دونوں سے کہا:'' یہی وہ شخص ہے جس کے متعلق تم یو چورہے تھے۔،، یہ سنتے ہی وہ دونوں اس برا بنی تلواروں سے پل بڑے اورائے تل کردیا۔ پھرآپ علی ہے یاس آئے اورآپ کواس کے تل کی خبر دی۔ آب عليه في ان بيول سے يوجيما: 'أيّكما قتله ؟،،تم دونوں ميں سے س نے اسے قتل کیا ؟ دونوں نے کہا'' أنا قتلته ،، میں نے اسے قتل کیا \_ رسول اللہ علیہ اللہ نے دونوں کی تلواروں کو دیکھ کرفر مایا:'' کلاکھا قتلہ، ۔تم دونوں نے اسے تُل کیا

۔ یہ دونوں بیج حضرت معاذبن عمروبن الجموح اور معاذبن عفراء رضی اللہ عنہما تھے ۔ ابوجہل مرتے ہوئے بھی یہ افسوس کرتا ہوا مرا: " فلو غیر إبنا أتحار قتلنی ،، کاش مجھے کاشت کاروں کے دو کم عمر بیچ نہ قل کئے ہوتے ۔ ( بخاری ۔ کتاب المغازی ، باب: قل اُبوجہل)

2-جنگ اُحد کے موقعہ پرجس وقت آپ علی اسلامانوں کالشکر لے کرنگل پڑے تو لشکر کے ساتھ دو بچ بھی اس امید پر چل پڑے کہ شاید ہمیں بھی جہاد میں شرکت کا موقعہ مل جائے ۔ جس وقت صف بندی کا وقت آیا تو رسول اللہ علیہ نے ان دونوں بچوں، حضرت سمرہ بن جندب اور رافع بن خدت کے رضی اللہ عنہما کوان کی صغر سنّی کی وجہ سے واپس کردیا، جب آپ علیہ سے میہ کہا گیا رافع بن خدت کی بہت اچھے تیرانداز ہیں تو آپ علیہ نے انہیں اجازت دے دی، جب سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے یہ کہا گیا رافع بن خدت کی بہت اجھے ہوں ، جب انہیں تو آپ علیہ نے انہیں اجازت دے دی ، جب سمرہ بن جندب رضی دونوں کی گشتی کرائی گئی اور واقعی حضرت سمرہ نے رافع کو بچھاڑ دیا تو انہیں بھی آپ دونوں کی گشتی کرائی گئی اور واقعی حضرت سمرہ نے رافع کو بچھاڑ دیا تو انہیں بھی آپ علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمادی۔ (الرحیق المختوم)

3- مائیں ہمی اپنے بچوں کو اپنے ساتھ میدانِ جہاد میں لاتیں اور انہیں اسلام کی عظمت پر قربان ہوجانے کی تلقین کرتیں۔ جنگِ قادسیہ کے موقعہ پر عرب کی مشہور شاعرہ حضرت خنساء رضی اللہ عنہا اپنے پانچ بیٹوں کے ساتھ میدانِ جہاد میں اس حال میں تشریف لاتی ہیں کہ عمراسی سال کو تجاوز کر چکی ہے، چل نہیں سکتیں، بیٹوں کے کندھوں پر سوار ہوکر آتی ہیں اور انہیں خطاب کرتی ہوئی فرماتی ہیں:

'' میرے بچّو! جس طرح تم ایک ماں کی اولا د ہواتی طرح ایک باپ کی اولا دبھی ہو، میں نے تمہارے باپ سے کوئی خیانت نہیں کی اور نہ تمہارے ماموؤں کو رُسوا کیا ۔ میرے بچو! آج اسلام اور کفر کی جنگ ہے ، دیکھنا! پیٹھ نہ بچیرنا ، اسلام کی عظمت برقربان ہوجانا۔ دیکھنا!تم میں سے کوئی واپس ملیٹ کرنہ آئے ،میرے لئے بیعرٌ ت افزائی کا بیموقعہ فراہم کرنا کہ مجھے قیامت کے دن یانچ شہیدوں کی مال کی حثیت سے رب العالمین کے دربار میں بلایا جائے ۔ جب بچے جانے لگے تو اللہ تعالى سے دعاكرتے موئے كها: ' أللهم أرزقهم شهادة في سبيلك ،، يا الله! تو انہیں اپنی راہ میں شہادت عطا فرما ۔جب انہوں نے اسنے یانچوں بچوں کی شہادت کی خبرسی تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا: " ألحمد الله الذي شرّفني بقتلهم ، وأرجو من الله أن يجمعني وأيّاهم في مقرّ رحمته ،، اس الله تعالی کاشکر ہے جس نے انہیں شہادت عطا کر کے مجھے شرف بخشا ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی مجھے ان کے ساتھ اپنی رحمت کے ٹھکانے (جّت ) میں اکھیّا فرمائے گا۔ (اسلامی تعلیم: ازمولانا عبدالسلام صاحب بستوی رحمہ اللہ) بیتر بیت کے وہ زر ین اصول ہیں جن یر ہمارے اسلاف نے اپنے نونہالوں کی تربیت کی جس کا نتیجہ دنیا کی نظروں میں بھی حضرت عمر بن خطاب ، بھی خالد بن وليد، سعد بن أبي وقاص ، طارق بن زياد ، محمد بن قاسم ، مهلب بن أبي صفره ، صلاح الدين أيوبي ،سلطان محمد فاتح رضى الله عنهم وحمهم كي شكل ميس ظاهر موارسي ہے: سبق پھریڑھاطاعت کا شجاعت کا صداقت کا لیا جائے گا تھے سے کام دنیا کی امامت کا

افسوں اب وہ سانچے ٹوٹ گئے جن میں زندگی کے بیچقیقی ہیروڈھلا کرتے تھے، نہاب امّت کےمحیط میں وہ گوہر گراں مابیہ ہیں ، ہماری غلط تربیت نے فلمی پردوں کے تو کئی ہیرو پیدا کردئے لیکن زمانہ کے طویل انتظار کے باوجود زندگی کے حقیقی میدان کا کوئی ہیرو پیدا نہ ہوسکا ، بیت المقدس آ گے بڑھ بڑھ کرامّت کوصدا ئیں دے رہا ہے کیکن امت اپنی کثرت ِ تعداد ، سامان حرب وضرب کی کثرت اور بے یناہ مادّی وسائل کے باوجود جس طرح مٹھی بھریہود کے پنچہء استبداد میں جکڑے ہوئے ہیں بیامت کے لئے تاریخ کاسب سے براسانحہ ہے۔جوقوم ساری اقوام عالم کی رہنمائی کرتی تھی آج وہ خود کسی سالار کارواں کو ترس رہی ہے۔ پیج ہے: نشان راہ دکھاتے تھے جوستاروں کو سترس گئے ہیں کسی مردِ راہ دال کے لئے غرض مذکورہ کھیلوں کے ساتھ موجودہ دور کے کھلیوں میں،شوٹنگ، وہیٹ لفٹنگ، فٹبال، والی بال ، بیٹ مینٹن ، ما کی اور کرکٹ وغیرہ بھی تھیلیے جاسکتے ہیں بشرطیکہ نمازوں کی یابندی ہواور دیگر دینی ودنیوی سرگرمیاں متاثر نہ ہوں ۔اسلام ان تمام کھلیوں کو ناجائز قرار دیتا ہے جس سے نہ صحت حاصل ہوتی ہواور نہ جہاد کی تیاری ہوتی ہو بلکہ وقت کا ضیاع اور فرائض دینی سے کوتا ہی ہوتی ہو جیسے: شطرنج ،اسکوائش

## عيش كوشي

والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولا دکوعیش کوشی سے محفوظ رکھیں' اس لئے کہ جب اولا دکوعیش وعشرت کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ زندگی کے مصائب' شدائد کا جفائشی سے مقابلہ نہیں کر سکتے' وہ جلد ہی نروس ہوکریاس وحرمان کا شکار ہوجاتے

ہیں' اسی لئے رسول اللہ حلیاتہ نے امّت کوحکم دیا کہ: وعن معاذبن جبل رضبی الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْكُم : " إياكم والتنعّم، فإنّ عباد الله ليسوا بالمتنعّمين ،، (رواه أحمد وأبو نعيم) ترجمہ: تم عيش كوشى سے بچو ، اس لئے کہ للہ کے نیک بندے عیش پرست نہیں ہوتے ۔اس لئے کہ اسی مرض میں مبتلا ہوکر سلاطین نے اپنی سلطنتیں گنوا ئیں اور اپنے ساتھ امّت کو بھی زوال وذلّت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈبودیا' مسلمانوں نے اسپین پر تقریبًا آٹھ سوسال تک حکومت کی' لیکن جب وہ زنا وغناءاور رقص وسرود،عیش مستی میں گرفتار ہوئے تو اس طرح وہاں سے مٹا دئے گئے کہان کا نام ونثان بھی باقی نہ رہا' شیخ عبدالرحمٰن الجبرتی نے غرناطہ کے احوال میں لکھا ہے کہ: '' ایک مراکثی سیّاح کا گذرغرناطہ کی جامع مسجد پرسے ہوا' اس نے وہاں سے اذان کی آ وازسیٰ مؤ ذن نے '' أشهد أن لا إله إلاّ الله ،، كي بعدُ 'حيّ على الصّلوة ،، كها 'اذان كـ اختتام برسيّاح نے مؤذن کو یاد ولایا کہ وہ' أشهد أنّ محمد رسول الله،، كهنا بجول كيا تھا' مؤ ذن نے کہا: ''میں بھولانہیں ہوں بلکہ جان بوجھ کرمیں نے بدالفاظ جھوڑے ہیں ' اس کئے کہ میں یہودی ہوں' اور یہاں کے مسلمانوں کو اپنی عیّا شیوں سے اتنی فرصت نہیں کہ وہ مسجد میں آ کراذان کی آواز بلند کریں' انہوں نے کسی مسلمان مؤ ذن کو تلاش کیا' لیکن انہیں کوئی نہ مل سکا' بلاآ خرانہوں نے میری خدمات حاصل كين ميس في انهيس بتلايا كه ميس يبودي مول " أشهد أن لا إله إلا الله ، كا اقرار تو كرتا مول ليكن " أشهد أنّ محمد رسول الله، كونهيس مانتا " تومسلمانوں نے کہا کوئی بات نہیں' تو'' أشهد أنّ محمد رسول الله،، کوچپوڑ دو

'ہم ماہانہ تہہیں اتن تنخواہ دیں گے،،۔ (العمر والتاریخ: 722) ماہ ماہ ماہ سات میں کا میں است

ہندوستان میں جنگِ اورھ کے موقعہ پر جب انگریز فوج اورھ کے قلعہ میں گھس گئی تو اورھ کے حکمران 'نواب واجد علی شاہ نے کنیزوں کو حکم دیا کہ کوئی آ کر مجھے ہُوتا تو پہنائے 'کنیزیں ابھی ہُوتے ہی تلاش کررہی تھیں کہ ادھر انگریزی فوج نے قلعہ پر قضہ کرلیا اور نواب صاحب کو کنیزوں کی ایک فوج کے ساتھ گھیٹے ہوئے باہر لے آئے۔ ڈاکٹر اقبال کا فرمان سے ہے:

آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر اہم کیا ہے؟

شمشیر وسنان اوّل، طاؤس ورُباب آخر
اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عاملوں پر یہ پابندی لگادی تھی کہ وہ چھنے
ہوئے آئے کی روٹی نہ کھا کیں 'حریر وریشم کا لباس نہ پہنیں 'عدہ گھوڑ ہے استعال
نہ کریں 'نہ اپنے گھر پر در بان مقرر کریں اور نہ گھوڑ ہے پر نرم نمدہ ڈال کر سواری
کریں 'اس سے مقصود مسلمانوں کوعیش وعشرت میں پڑنے اور اہلِ روم وفارس کی
شان وشوکت کی تقلیدسے روکنا تھا 'آپ نے ایران میں مقیم مسلمانوں کو یہ فرمان
جاری کیا:'' إیا ہم والتنعم و زی اُھل الشرک ، (منفق علیہ ) تر جمہ: تم
عیش کوشی اور مشرکین کے عادات واطوار سے بچو ۔ اس لئے کہ لذ توں ، نعموں اور
ہمیشہ کی خوشیالی کا انجام 'جد وجہد اور حرکت وقمل سے تغافل اور جہاد فی سبیل اللہ
سے پہلو تہی اور کئی روحانی وجسمانی بیاریوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

# آلاتِ موتيقي كااستعال

آج ساری دنیا میں موسیقی اور میوزک کی دھوم ہے، ہر بچہ، بوڑھا، جوان ، ادھیڑ اور ہرعمر کی عورتیں اس کی دلدادہ ہیں ، ہرایک کی بیخواہش ہے کہ وہ تیز دھنوں میں

طرح طرح کی موسیقی اور گانے سنے ، فخش گانوں کی اس قدر کھر مار ہوگئ ہے کہ ہر الڑکا اور لڑکی عشقیہ گانے گانا اپنا پیدائشی حق سمجھ رہے ہیں ، ٹی وی اور ڈش کی بدولت ساری دنیا کی فحاشی سمٹ کر گھر کے آئیں میں چلی آئی ہے ، باقی رہی سہی کسر انٹر نبیٹ نے پوری کردی ہے ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹی وی اور کیمرے کا استعال کئی طرح کی انسانی ضروریات کے لئے جائز ہے بلکہ ضروری ہے ، لیکن محدود فوائد کی طلب نے لا محدود برائیوں کو جنم دیا ہے ، ہمارے ممالک میں لگے ہوئے چینیوں سے فحاشت اور عریانیت چین چین کر برس رہی ہے ، بے پردگی اور عریانیت بلکہ بدکاری اور فحاشت کی گویا تعلیم دی جارہی ہے ، جومسلم نو جوانوں اور بچوں کے لئے زہر ہلاہل ہے . اس لئے کہ اسلامی شریعت کے پانچ مقاصد ہیں :

1) دین کی حفاظت \_2) عقل کی حفاظت \_ 3) نسب کی حفاظت \_ 4) جان کی حفاظت \_ 5) مال کی حفاظت \_ 4

نوخیزنسل میں بڑھتی ہوئی بے حیائی اور فحاثی سے نسب کی حفاظت کا مقصد مشکل سے مشکل تر ہوتا جارہا ہے ، اسی نسب کی حفاظت کے لئے اسلام نے زنا کاری کی ، سنگساری جیسی سخت ترین سزا مقرر کی ہے ، اور ہراس ذریعے کاسد باب کردیا جو زنا کاری تک پہنچا تا ہے ، جب کہ اکثر ٹی وی پروگرام فخش ، جذبات بھڑکا نے والے کو حیائی اور زنا کاری کی ترغیب دینے والے ہوتے ہیں ، اور ان وسائل کا ناجائز استعال اس حد تک ہورہا ہے کہ چینلوں کی دنیا میں بیٹھ کرکوئی شخص شرم حیا اور عقت واحد ین وعصمت کی بات کرتا ہوتو دنیا اسے ایک دیوانے کی بڑ سمجھے گی ، اس لئے والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھروں سے ٹی وی ، ڈش ، انٹرنیٹ کی لعنت کو دور

کریں تا کہ ان کے ذریعے اپنی اولا دکو بگاڑ سے محفوظ رکھ سکیس ۔اور والدین اپنے بچوں کے دل ود ماغ میں رسول اللہ علیقہ کے بیفرامین نقش کرادیں جوآپ علیقہ نے موسیقی ،اور آلاتِ طرب وغناء کی برائی میں بیان فرمایا ہے:

1-وعن حارث بن أبى أسامة رضى الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْ الله عننى رحمة وهدى للعالمين ، وأمرنى أن أمحق المزامير ، والمعازف ، والمخمور ، والأوثان التى تعبد فى الجاهلية ،، (رواه أحمد ) ترجمه: حضرت حارث بن الى اسامة رضى الله عنه عمروى ہے كه رسول الله عليه في ارشاد فرمايا: "الله تعالى نے مجھ سارے جہانوں كے لئے رحمت اور الله عليه في ارشاد فرمايا: "الله تعالى نے مجھ سارے جہانوں كے لئے رحمت اور مهايت بناكر بھيجا ہے ، اور مجھ گانے بجانے كة الت ، موسيقى كا سامان ، شراب اوران بتوں كو جوزمانه عبالميت ميں يوج جاتے تھے ، ختم كرنے كا حكم ديا ہے ۔ اور النبى عَلَيْ الله أنه قال : " ليكونن فى أمّتى أقوام يستحلون الحِر ، والحديد ، والحديد ، والحديد ، والمعازف ،، د (رواه البخارى ، احمد ، وابن ماجة ) تر جمہ: ميرى امت ميں يجھوميں ايى ہوئكى جوزنا ، ريثم ، شراب اور آلاتِ موسيقى كو حال كريس گى۔

4-عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أنّ النبى عَلَيْ قال : " من إستمع إلى صوت الروحانيين إستمع إلى صوت الروحانيين في الجنّة ، (رواه الرّذى) ترجمه: جو شخص گانے كى آ واز كوشوق سے سنتا ہے، اسے جنّت ميں روحانيوں (حورين جو خوش الحانى سے گائيں گى ) كا گانا سننے كى اجازت نہيں دى جائے گى۔

# ٹی وی کی تباہ کاریاں

سائنس اور نگنالوجی نے دور حاضر میں اپنی ترقی کی انتہا کوچھولیا ہے ، اس ترقی سے جہاں انسانوں کے لئے لاکھوں سہولتیں پیدا ہوئی ہیں وہیں کروڑوں کی تعداد میں اس کے نقصانات اور مفرت رساں پہلوسامنے آرہے ہیں ، انہی میں سے ایک ٹی وی اور انٹرنیٹ کی وہا ہے جس نے ساری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے 'ونیا میں شاید چند ہی ایسے گھر ہوں گے جوٹیلی ویژن کی وہا سے محفوظ ہوں ، حتی کہ میں شاید چند ہی ایسے گھر ہوں گے جوٹیلی ویژن کی وہا سے محفوظ ہوں ، حتی کہ ویندار حضرات نے بھی اس کے سامنے یہ کہتے ہوئے سپر ڈال دی ہے کہ کہ کی وہا سے بچنا اب ناممکن ہوگیا ہے ، اگر ہم نے کہ T.V کی وہا سے بچنا اب ناممکن ہوگیا ہے ، اگر ہم نے کھروں میں رکھی تو بچ قابو میں نہیں رکھی تو بچ قابو میں نہیں لڑکیوں کے دوسروں کے گھروں میں جان کے گھروں میں جانا شروع کردیں گے اور سے کون کے دوسروں کے گھروں میں جانے آنے کے جو بھیا نگ نتائج ہیں اس شیطائی سے کون بے خبر ہے ؟ ان کی بات ایک حد تک درست بھی ہے ، لیکن اس شیطائی آلہ کو گھر میں رکھنے کے جو نقصانات ہیں اور اس سے شرم وحیا ، عزّ ت وغیرت کا جو جنازہ نکاتا ہے افسوں کہ بہتوں کو اس کا نہایت ہی کم احساس ہے ۔ سینکڑوں

چانلوں نے اب ہرگھر کوسنیما گھر بنا دیا ہے ، کئی لوگوں کا عالم یہ ہے کہ کھانے کے بغیرتو چند دن گذارہ کرلیں گےلیکن T.V کے بغیرنہیں ،ان چہانلوں کی مدد سے ونیا کے ہر ملک کی بے حیائی کواپنے گھر میں بیٹھ کرصرف بٹن دیانے کی ایک ہلکی سی زحمت سے دیکھا جاسکتا ہے ، ان چینلوں میں کچھا بیے ہیں جورات دن ننگی فلمیں دکھاتے ہیں ،مسلم ممالک کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے اور انہیں فحاثی اور بد کاری میں مبتلا کرنے کے لئے یہود ونصاری نے ایسے چمانل کھول رکھے ہیں جو چوہیں گھنٹے فخش فلمیں پیش کرتے ہیں ،عرب ممالک کے بگڑے ہوئے نوجوانوں میں اسرائیلی چیانل بڑا مقبول ہے ، نو جوان لڑ کے اورلڑ کیاں اپنے اپنے کمروں میں مقفل ہوکر بڑی بے باکی سے اس کا نظارہ کرتے ہیں ، اس کے اثر سے مسلم معاشرے میں جو بے حیائی کا طوفان آرہا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہماری نوجوان نسلوں کو بہالے جائے گا ، اخبارات میں جنسی جرائم کی جوخبریں آ رہی ہیں وہ آنے والے طوفان کی خبر دے رہی ہیں کہ جس طرح پورپ اور امریکہ میں بہن اور بھائی ، باب اوربیٹی کے رشتوں کا کوئی تقدس باقی نہیں بالکل مسلم معاشرہ بھی اسی بے حیائی کی طرف نہایت تیزی سے روال دوال ہے ۔کویت میں ابھی چند ما ہ پہلے ہونے والے واقعات ، جن میں پانچ اور آٹھ سالہ بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے بعد بے در دی ہے انہیں قتل کر کے ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے کر دیا گیا ،ان واقعات نے کویت کی پُر سکون زندگی میں ایک ہیجان بیا کردیا اورعوام میںغم اور غصّه کی شدیدلہر دوڑادی ، کیکن بھلا ہو یہاں کی مستعد پولیس کا جنہوں نے چند دنوں میں ان انسانی حیوانوں کوگرفتار کرے انہیں ان کے کیفر کر دار تک پہنچادیا۔

چند سال پہلے ہندوستانی چیائل Zee T.V نے کیرالا کے ایک باب اور بیٹی کا انٹرویوپیش کیا جوشوہراور بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے،اس خبیث باپ سے پیسوال کیا جار ہاتھا کہ وہ اپنی بیٹی سے لطف اندوز .....کیسی نشاط محسوس کرر ہاہے؟ اور یہی سوال اس'' بیٹی ،، سے کیا گیا ،اس درندے'' باپ ،، اور بے حیا ''بیٹی ،، نے جو جواب دیا وہ انسانیت کے ماتھے پر کانک ہے اور شرم وحیا قاصر ہے کہ اسے نقل کیا جائے ۔ یہ ہیں ہارے T.V چیانل جواس بے حیائی کو اینے چیانل کی مدد سے ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں اوراس طرح اس خبیث عمل کی حوصلہ افزائی کررہے ہیں کہ گویا بیا لیک بہت بڑا کارنامہ ہے جوانہوں نے انجام دیا ۔ حالانکہ ہونا تو یہ جا بیئے تھا کہ انہیں عبرت ناک سزا دی جاتی لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہندوستانی حکومت بھی یہی جا ہتی ہے کہ اس طرح کی بے حیائی عام ہو اور انسان اینی انسانیت کوفراموش کر کے محض ایک حیوان بن جائے۔ فری سٹائل کشتی اور مار دھاڑ کی فلمیں بچوں کو باغی ،سرکش ،غنڈہ اور بدمعاش بناتی ہیں ، جاسوی فلمیں بچوں کو جرائم سکھاتی ہیں ، ایسے بے شار واقعات ہیں جن میں مجرم نے ایک انوکھا جرم کیا ،جب وہ پکڑا گیا تو اس نے اقرار کرلیا کہاس نے جرم کرنے کا بیون فلاں فلم سے سکھا ہے ، رومانٹک فلمیں بچوں میں جنسی احساس کو بڑھاوا دیتی ہیں اور انہیں ایک یا کیزہ فطری ماحول میں فحاشت اور بدکاری کے بیج بونے کا گُرسکھاتی ہیں ،جولوگ خبریں وغیرہ دیکھنے کے لئے T.V رکھنے کے قائل

ہیں ،ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ فی الوقت ہندوستانی ۲.۷ چیانلوں کی حد

تک سے بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ خبریں بھی ایک باغیرت باپ اپنے بچوں

اور بچیوں کے ساتھ بیٹھ کرنہیں دیکھ سکتا 'کیونکہ ایڈورٹائز منٹ اور اشتہارات (Advertisement) کے نام پران میں جو بے حیائی کا طوفان بریا کیا گیا ہے وہ بیان سے باہر ہے ، کمپنی کی شہرت اور ننگی لڑ کیاں لا زم وملزوم ہوگئی ہیں ، بقول اقبال: ہند کے شاعر وبت گر وافسانہ نولیں آ ہیچاروں کے اعصاب پیمورت ہےسوار بات صرف ہندوستان تک کی ہی نہیں اب بدایک عالمی المیہ بن گیا ہے 'شاید ہی کوئی اییا ایڈورٹائزمنٹ (Advertisement) ہوجس میں ایک یا کئی لڑ کیاں نیم برہنداوران کے ساتھ بالکل اسی طرح کے نوجوان لڑکوں سے بوسہ بازی کرتے ہوئے نہ دکھائی دیتی ہوں اور چینلوں کی مدد سے اس چھوٹے سے بردہ علیمیں بر پیش کی جانے والی فلمیں ، بچوں اور بچیوں کے اسلامی اخلاق کے لئے زہر ہلاہل ہیں ، کیڑوں سے عاری تھرکتے ہوئے جسم ،عشقیہ غزلیں ، تیز وُھنوں پر بجنے والی مومیقی ، پھرعشق ومحبت کے حیا سوز مناظر کسی بھی مسلمان گھرانے سے اسلامی غیرت کوختم کرنے کے لئے کافی ہیں ، شہور مقولہ ہے: ''إذا کثو المساس قلّ الإحساس ،، بارباران مناظر كود كيضے سے غيرت كا احساس كم ياختم ہوجا تا ہے۔

#### غيرت

غیرت ایک مسلمان کا سرمایہ ہے ، ایک مرتبہ کسی شخص نے رسول اللہ علیہ سے مسلم پوچھا: '' یارسول اللہ! اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پائے تو وہ کیا کرے؟ آپ علیہ نے فرمایا: '' اس پر چارلوگوں کو گواہ رکھے ،، جب یہ بات حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے سی تو کہا: '' یا رسول اللہ! کیا الیم حالت میں وہ گواہ تلاش کرنے جائے گا؟ لو دائیت رجلا مع إمرأتی لضربته بالسیف

مسلمانوں سے فریاد کی : نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللتہ عظیمیہ نے ان کے قلعے کا محاصرہ كرليا، پهرانهيں مدينه سے جلا وطن كرديا \_ (الرحيق المحقوم: 327) سلف صالحین کی غیرت وحمیّت کا بیاعالم تھا کہ جہاں عورت کا چبرہ لوگوں کے سامنے کھولنا شرعًا بھی جائز تھالیکن ان کی غیرت نے بہ گوارہ نہیں کیا کہ ان سے منسوب کسی عورت کا چېره غیرمردول کے روبرو کھولا جائے ۔ ایک واقعہ ملاحظہ ہو: حضرت موسی بن اسحاق رحمہ اللہ تیسری صدی ہجری میں "ریّ ،،اور" اہواز ،، کے مشہور قاضی گذرے ہیں ایک مرتبہ ایک عورت نے ان کی عدالت میں اپنے سابق شوہر کے خلاف بید دعوی دائر کیا کہ اس نے اس کے مہر کے پانچ سو دینار ادانہیں کئے ہیں بشوہر نے اس سے صاف انکار کردیا کہ اس کے ذمتہ اس کا مہر باقی ہے، اس براس نے دوگواہ بھی پیش کردئے . قاضی نے ایک گواہ بلایا اور کہا:'' تم اٹھ کر اس عورت کا چره دیکھو، تا که تههیں گواہی دینے میں تأمل نه ہو،، وہ اٹھ کر جب اس عورت کے پاس جانے لگا تو اس کے شوہر نے یوچھا: "دمتہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ ،،اسے قاضی کا حکم سنایا گیا کہ جو ہور ہاہے وہ قاضی کے حکم سے ہور ہاہے اور گواہ کاعورت کو دیکھنا ضروری ہے شوہر کی غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ اس کی بیوی کا چېره لوگوں کے سامنے گھلوایا جائے ، وہ چیخ پڑااور کہنے لگا:'' میں قاضی کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ جس مہر کا وہ مجھ سے مطالبہ کررہی ہے وہ میرے ذیمے ہے ،اس لئے اب اس کا چیرہ نہ گھلوایا جائے ،،،عورت نے جب بیسنا کہ صرف میری بے بردگی کو برداشت نہ کرتے ہوئے میرا سابق شوہر اس خطیر رقم کوادا کررہا ہے تو اس نے بھی قاضی کوخطاب کرتے ہوئے کہا:'' آپ گواہ رہیں کہ میں نے اپنا بیری ت

غير مصفح عنه ، فبلغ ذلك النبي عَلَيْكُ فقال عَلَيْكُ : "أتعجبون من غيرة سعد ، فوالله لأنا أغير منه ، والله أغير منّى ، من أجل غيرة الله حرّم الفاحش ما ظهر منها و ما بطن ،، ترجمہ: اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو یا وَل تو ایک ہی وار میں اس کا سرقلم کردوں، جب بیہ بات آپ علیہ کو معلوم ہوئی تو آپ علیہ نے صحابہ کرام سے فرمایا: '' کیاتمہیں سعد بن عبادہ کی غیرت پر تعجب ہے؟ جب کہ اللہ کی قسم میں ان سے زیادہ باغیرت ہوں ، اور اللہ تعالی مجھ سے زیادہ باغیرت ہے ، اللہ نے اپنی اسی غیرت کی وجہ سے ہرکھلی چھپی برائی اور بے حیائی کوترام قرار دیا،، ۔ (صحیح مسلم: حدیث نمبر 1499 ) صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی غیرت مثالی تھی ،انہوں نے ایک مسلمان عورت کی بحرمتی بر جنگ تک کیا، نه صرف اس بحرمتی کرنے والے کو، بلکه اس کی حمایت یرآنے والے پورے قبیلے کوعبرت ناک سزائیں دیں۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عرب عورت بنی قبیقاع (جو یہودی تھے ) کے بازار میں کچھ سامان لے کرآئی اور فروخت کر کے ( کسی ضرورت کے لئے ) ایک سُنار کے پاس ، جو یہودی تھا بیٹھ گئی ، یہودیوں نے اس کا چہرہ کھلوانا جاہا مگراس نے انکار کردیا۔اس براس سنار نے چیکے سے اس کے کیڑے کا نجلا کنارا بیجھے باندھ دیا اور اسے کچھ خبر نہ ہوئی جب وہ اٹھی تو اس سے بے بردہ ہوگئ تو یہود یوں نے قبقہہ لگایا اس پراس عورت نے چنخ ویکار مجائی جسے س کرایک مسلمان نے اس سنار برحمله کیا اوراسے مار ڈالا. جوابًا یہودیوں نے مسلمان برحمله کرکے اسے مارڈالا اس کے بعدمقتول مسلمان کے گھر والوں نے شور مجایا اور یہود کے خلاف

## انٹرنیٹ کی مصیبت

موجودہ دور کی T.V سے کہیں زیادہ آگے بڑھی ہوئی ایک عام وہا انٹرنیٹ ہے، جسے کمپیوٹر کے بردے بردیکھا اور سنا جا سکتا ہے ، اس میں کوئی شک وشبہیں کہ اس کی بدولت ساری دنیا سمٹ کرایک جھوٹے سے کمپیوٹر میں جمع ہوجاتی ہے،اس کے ذریعے انسان دنیا جہاں کے سارے اخبارات کو صرف کلک دبا کریڑھ اورسن سکتا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے اپنے عزیز، دوست یا رشتہ دار کوایک یسہ خرچ کئے بغیر ملک جھکنے سے پہلے اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے، صرف دوسکنڈ میں کسی سے بھی مفت میں بات کرسکتا ، دنیا کی ہر لائبرری کی کتابیں پڑھ سکتا ،کسی بھی اسلامی ویب سائٹ میں جا کرمختلف زبانوں میں' دنیا کے مشہور ومعروف علماء کرام کی تقاریرین سکتا اور ایکے فتاوے اور کتابوں سے استفادہ کرسکتا ہے، غرض کہ دنیا کے لاکھوں ویب سائٹس اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ اس کی ایک ہلکی سی جنبش کے منتظرر ہتے ہیں کہ وہ کب انہیں حکم کرے اور وہ اس کی خدمت میں پیش ہوں۔ لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود انٹرنیٹ ایک ایسا آزاد میدان ہے جس کے لئے انسانی دنیا نے آج تک کوئی ضابطه و اخلاق ، قاعده اور قانون نہیں بنایا ، بلکہ ہر انسان کو بیرآ زادی ہے کہ وہ اپنی ایک آ زاد ویب سائٹ کھول کراس میں جو چاہے مواد ڈال دے، یہی وہ کھلی حچھوٹ ہے جس کی وجہ سے بے شارخو بیوں والا انٹرنیٹ انسانیت کے لئے مضرّ ت رسال بن گیا الیکن افسوس کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں انٹرنیٹ لگا رکھا ہے اور بچوں کو کھلی حیبوٹ دے رکھی ہے کہ وہ

مهر معاف كركے اسے دنيا اور آخرت ميں برى كرديا،، قاضى نے جب عورت كى يہ اعلى ظرفى ديكھى تو كہا: "اس واقعے كو مكارم اخلاق ميں لكھ لو،، ـ (تربية الأولاد فى الله سلام: 3٢١)

لیکن افسوس! آج مسلمان گھرانوں میں اسلامی اور ایمانی غیرت کا گراف تیزی سے نیچ گر رہا ہے، غیرت کا تقاضہ یہ ہے کہ مردا پی بیوی کی طرف اٹھنے والی ہر آئکھ کو پھوڑ دے، جب بیوی خود کسی مردسے نظر بازی کرے تو اس کا خون کھول بڑے اور اپنی بیوی کو بھی اس کی سزا دینے سے نہ پھو کے ، لیکن افسوس کہ آج گندے اور اپنی مناظر اکثر مسلمان اپنے پورے کئیے کے ساتھ بیٹھ کر T.V کر دکھے رہا ہے اور اہل وعیال سارٹ مردوں کو کھی باندھے دکھے رہے ہیں ، لیکن ایمانی غیرت برجوں تک نہیں ربیگتی:

وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا اسلامی معاشرے میں فحاشت کو پھیلانا ایک عظیم جرم ہے، جس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں دی جائے گی ، ارشادِ قرآنی ہے : ﴿ إِنَّ اللَّذِینَ یُحِبُّونُ اَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی اللَّذِینَ آمَنُوا لَهُمُ عَذَابٌ اَلِیمٌ فِی اللَّانیکا وَالْآخِرَةِ ﴾ تشیع الْفَاحِشَةُ فِی اللَّانیکا والوں میں بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔

د نیوی سزا، معاشرے میں لڑکول کے انحراف اور لڑکیوں کی ماں باپ اور اسلامی اقدار سے بغاوت سے بغاوت ہے۔ رہا آخرت کا عذاب وہ تو برحق ہے۔

اس پر جو چا ہے دیکھیں ، انہوں نے بھی اس کی پرواہ ہی نہیں کی کہ ہماری اولا دکہیں اس کا غلط استعال تو نہیں کر رہی ہے ، جن کے گھروں میں انٹرنیٹ نہیں انہوں نے اپنے بچوں اور بچیوں کوشہروں میں مختلف جگہوں پر گھلے ہوئے '' انٹرنیٹ کیفے ، میں جانے کی خوثی خوثی اجازت دے رکھی ہے اور انہیں فخر بھی ہے کہ ان کی اولا د انٹرنیٹ پر بھی کام کرتی ہے ۔ ان میں سے بعض '' انٹرنیٹ کیفوں ، میں کیا ہوتا ہے اس کی ایک جھلک پاکستان سے شائع ہونے والے روز نامہ '' جنگ ، ، کے سنڈ ے میگزین میں '' نیٹ بیتیاں ، ، کے کالم میں جھیے اس واقع میں دیکھئے:

## ایک روح فرسا واقعه

بی کام کے ایک طالب علم ریاض احدرقم طراز ہیں:

'' میں قارئین کو ایک روح فرسا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس میں نیٹ اور انٹرنیٹ استعال کرنے والوں کا ہاتھ ضرور ہے۔ معاشرے میں جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہوں نے اپناضمیر اور ایمان کوڑیوں کے بھاؤ چھ دیا ہے ، یہ میری زندگی کا انتہائی افسوس ناک اور تکخ ترین واقعہ ہے۔

مجھے روزانہ جس سڑک نما گلی سے گذرنا ہوتا تھا وہاں درمیانی درجے کی بہت ہی دوکا نیں تھیں ، جن میں ایک انٹرنیٹ کیفے بھی تھا ، کیفے پر چونکہ اچھی خاصی سرمایہ کاری کی گئی تھی اس لئے وہاں اکثر اونجی فیملیز کے لڑکے اورلڑکیاں آتے جاتے سے ۔ ایک دن اس کیفے سے ایک لڑکی باہرنگلی ، مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے ، اچپا نک وہ چکرا کر زمین پر گرگئی لوگوں کا ججوم اس کے ارد گر جمع ہوگیا ، ان میں ایک آئی بھی تھیں ، انہوں نے قریبی بیکری سے مجھے جوس

لانے کے لئے کہا میرے واپس آنے تک لڑی ہوش میں تو آ چکی تھی لیکن عجیب سہی نظروں سے سب کو دیکھے رہی تھی ، آنٹی نے اس کے برس کی تلاثی کے دوران اس کے کالج کا کارڈ نکالا' جس پر اس کے گھر کا پیۃ لکھا ہوا تھا ، آنٹی نے قریب کھڑی ٹیکسی میں لڑکی کو بٹھایا ،خود بھی بیٹھیں اور مجھے بھی ساتھ جلنے کو کہا' کارڈیر درج پتے کے مطابق جب ہم مطلوبہ گھرتک پہنچ تو ایک خاتون نے بہت گھبراہٹ کے عالم میں درواز ہ کھولا' شاید وہ اس لڑ کی کی والدہ تھیں ، میں نے انہیں تسلّی دی اور ساتھ ہی اپنا نام اور فون نمبر بھی بتادیا کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ مجھے بلاسکتی ہیں۔ ا جانک ایک روز فون کی گھنٹی بجی' میں نے فون اٹھایا تو کوئی لڑکی فون برتھی' اس نے مجھے کیفے والا واقعہ یاد دلایا پھراس نے مجھ سے صرف اتنا کہا کہ وہ مجھ سے ملنا حا ہتی ہے، جب وقت مقررہ پر میں وہاں پہنچا تو وہ پہلے سے ہی موجودتھی ، میں نے سلام کے فورا بعد بلانے کا مقصد دریافت کیا تو اس نے کہا کہ: '' میں ایک بہت بڑی مشکل میں ہوں اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے ،، اس نے بتایا کہ وہ درمیانے طبقے کے لوگ ہیں ، وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولا دیے اور انٹر کی طالبہ ہے ، کچھ دنوں پہلے اس کی دوستی ایک اعلیٰ گھرانے کی لڑکی سے ہوئی جواس کے ساتھ ہی پڑھتی تھی ،اس کے بہت سے مشاغل تھے جن میں سے ایک چیٹنگ کرنا بھی تھا،اس کےاپنے گھر میں کمپیوٹر تھا،لیکن وہ کالج کے قریب ہی واقع ایک کیفے ، میں جایا کرتی تھی ، وہ مجھے صبح شام چیٹنگ کے فوائد بتایا کرتی ،اس نے ایک دو دفعہ مجھے بھی کیفے ساتھ چلنے کو کہا ، پہلے تو میں منع کرتی رہی ،لیکن ایک دن اس کے بے حداصرار براس کے ساتھ کیفے چلے ہی گئی ۔ میں جب کیفے میں داخل ہوئی تو وہاں

کا ماحول عجیب پُر اسرارسالگا ،ایک سیدهی سی گلی اوراس کے دائیں بائیں بہت سے کبینز ۔ان کیبنز کے با قاعدہ دروازے بھی موجود تھے جواندر سے بند کئے جاسکتے تھے،ہم نے بھی ایک کیبن کا دروازہ کھولا اور اس میں بیٹھ گئے ، پھر اس نے ایک ویب سائٹ کھولی اور مجھے سائٹس کھولنے اور چیٹ کرنے کے طریقے بتانے لگی ، اس وقت بہت سے لوگ مختلف ناموں سے آن لائن تھے، کچھ دیریک وہ بھی پیغام مجیجتی اور پڑھتی رہی،تقریبا آ دھے گھنٹے بعداس نے مجھے آپریٹ کرنے کو کہا اور خود یانی پینے کے بہانے سے چلی گئی، میں نے کچھ دیریک کمپیوٹر پرالٹے سیدھے ہاتھ مارے ، جب دس منٹ ہوگئے اور واپس نہ آئی تو میں کچھ خوف ز دہ ہی ہوگئی ، میں نے کمپیوٹر بند کرنا جاہا کہ اجا تک مجھے ایک عجیب ہی بُومحسوں ہوئی اور پھر مجھے مسلسل چکّر آنے گئے، میں نے اپنے آپ کوسنجالنے کی کوشش کی ،مگر میں نیم بے ہوثی کے عالم میں تھی کہ اچانک دوسائے کیبن میں داخل ہوئے اور اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ،تقریبا دیڑھ گھٹے کے بعد میں ہوش میں آئی تو مجھے کچھ مجھ میں نہیں آر ہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ، میں نے گھبراہٹ کے عالم میں کیبن کا دروازہ کھولا اور باہر کی طرف بھا گی ، اجیا نک کا ؤنٹر پر کھڑے شخص نے جو کہ دروازے کے بلکل ساتھ ہی لگا کھڑا تھا ، دھمکی آ میز لہجے میں کہا كه: '' ديكھو! يہاں جو كچھ ہوا ہے كسى كواس كى خبر نہ ہو،، ميں گرتی برِٹتی باہر نكل آئی ا اور بدوہی وقت تھا جب آپ نے مجھے اٹھا کر گھر پہنجایا۔،،

ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے میں کالج سے گھر کے لئے نکلی ، ذراسا فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک موٹر بائیک والا میرے قریب آ کر رُکا ، اس نے مجھے ایک لفافہ پکڑایا اور بیہ

جا وہ جا۔ اس میں ایک خط اور پچھ تصویریں موجودتھیں ، جب میں نے تصویریں دیکھیں تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ، کیونکہ وہ سب کی سب تصویریں میری تھیں ، اپنی نیم برہنہ تصویریں دیکھ کر میری حالت ''بدن میں کاٹو تو اہو نہیں ، والی تھی۔ خط میں ایک پنے کے ساتھ بی عبارت درج تھی۔ '' اس پتے پر پہنچ جاؤ ورنہ یہ تصویریں تمہارے گھر بھی بجحوائی جاسکتی ہیں ۔ ، ، (روز نامہ '' جنگ ، ، سنڈے میگزین کی دیمبر 2002)

# بے حیائی کا طوفان

بُوّ ااور شراب جس كا نقصان صرف اس كے كھيلنے اور پينے والے تک محدود ہے ليكن قرآن مجيد نے ان كے تعلق سے بيان فرمايا: ﴿ يَسْئَلُو نَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرُ لَا قَلُ فِيهِمَا اِئْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِئْمُهُمَا ٱكُبَرُ مِنُ وَالْمَيْسِرُ لَا قُلُ فِيهِمَا اِئْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِئْمُهُمَا ٱكُبَرُ مِنُ فَعُهِمَا ﴾ (البقرة: 219) ترجمہ: لوگ آپ سے شراب اور جوئے كے حكم كے تعلق سے يوچھے ہيں، فرماديں: ان دونوں چيزوں ميں بڑی خرابی ہے، اگر چهان ميں لوگوں كے لئے بچھ فائدے بھی ہيں ليكن ان كا گناہ ان كے منافع سے كہيں فریادہ ہے۔

اور رسول الله علي نے شراب كے متعلق دس لوگوں پرلعنت بيبجى ہے: 1-شراب كشيد كرنے والے، 2- پينے والے، 4- شراب اٹھانے والے ، 5- شراب اٹھانے والے ، 5- جس كے پاس شراب لے جائى جائے ، 6- اس كو پلانے والے، 7- اس كو بيجے والے، 8- اس كى قيت كھانے والے، 9- اس خريد نے والے، 10- اور جس كے والے، 8- اس كى قيت كھانے والے، 9- اسے خريد نے والے، 10- اور جس كے

لئے خریدی گئی ہو۔ ( تر مٰدی ، ابن ماجہ:عن انس بن ما لک رضی اللہٰ عنہ ) جب کہ انٹرنیٹ کی برائی کے آ گے شراب کی برائی چھے ہے ، بالخصوص فحاثی اور بے حیائی کا جو طوفان اس سے بریا کیا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ ساری انسانیت کو بہالے جائے گا ،مسلم ممالک نے اس پر قدغن لگانے کی کئی کوششیں کی ہیں صرف سعودیہ نے اپنے ملک میں دولا کھ سے زیادہ ویب سائٹوں پر پابندی لگائی ہے،لیکن عالم یہ ہے کہ فحاشی کا ایک دروازہ بند کیا گیا تو ہزاروں نئے باب کھل گئے ، بقول رسول کریم صَالِلَهُ : '' تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأيّ قلب أشربها نكت فيه نكتة سو داء ، وأيّ قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء ،، ( رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه : 144 ) ترجمه : لكا تار فتنح دلول يراليه پيش کئے جائیں گے جیسے کہ حمیر کی کاڑیاں ( جب نگلی شروع ہوتی ہیں تو کے بعد دیگرے نکلتی ہی جائیں گی ) جودل فتنے کو قبول کرلے اس پرایک سیاہ کئتہ لگادیا جاتا ہے، اور جو دل اس فتنے کو قبول نہیں کرے گا اس میں ایک سفید نکتہ بٹھا دیا جائے گا ۔ آج دنیا پرفتنوں کی بارش ہورہی ہے اور ہرفتنہ اپنی ہلاکت خیزیوں میں دوسرے ہیں آ گے بڑھا ہوا ہے ،کل تک فلموں اور تھیٹر وں کا رونا تھا آج ٹی وی اور ڈش نے ہر گھر کوسنیما مال بنادیا ہے،تھیٹروں کی برائی محدودتھی کیکن T.V کی بے حیائی نے انہیں میلوں بیچھے چھوڑ دیا ہے اور اب رہی سہی کسر انٹرنیٹ نے یوری کر دی ہے' مزید کتنے نت نئے فتنے بریا ہونگے اللہ جانے کیا ہوگا آ گے۔ ع آگےآگے دیکھئے ہوتا ہے کیا

آج ایمان کی حفاظت انگاروں پر چلنے کے برابر ہے ، زبانِ نبِّ ت کے الفاظ میں :''

يأتى على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر،، ( تر مذی 4/526 (2260) ایسے میں والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ اینے اور ا بني اولا د كے ايمان كي سلامتي كي فكر كريں: ﴿ يَاۤ ٱنُّهُ مَاالَّذِيْنَ امَّنُوا قُواۤ اُنْفُسَكُمُ وَاهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهُمَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ اللَّان والوا يجاوَاتِ آب کواوراینے اہل وعیال کواس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے میں ان برائیوں کورواج دیکر جو بول کے پیڑ بوئے تھےاب اس کی فصل کاٹ رہے ہیں ، کتنے شریف گھرانوں کی مسلمان لڑکیاں ہیں جنہوں نے اسلامی اقدار کو تج دیا اور'' تسلیمہ نسرین ،، بن کر اسلام اورمسلمانوں کے لئے رُسوائی کا باعث بن گئیں اور کتنی ایسی میں کہ انہوں نے اپنی عفّت وعصمت کوکوڑیوں کے دام بکا دیا اور غیرمسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئیں ،اس طرح کے سینکڑوں واقعات روزانہ پیش آ رہے ہیں لیکن افسوں کہاصل محرکات برکسی کی نظر نہیں جاتی اور معاشرے میں ان شروفساد کے دروازوں کو بند کرنے کے لئے کوئی مہم نہیں چلائی جاتی ،اب جب کہ ساری دنیا انٹرنیٹ کے غلط استعال سے پریشان ہے، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آرہا ہے کہ اس بلاکوکس طرح روکا جائے ، ایسے میں والدین کا فرض بنتا ہے کہ طوفان آنے سے پہلے اس کا سد باب کریں اوراولا د کے بگڑنے سے پہلے ان کی اصلاح کے لئے قدم اٹھائیں تا کہ آ گے چل کر انہیں کفِ افسوس ملنا نہ پڑے:

وطن کی فکر کر نادال، قیامت آنیوالی ہے تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسانوں میں

باب ششم: بچیول کی تربیت

لڑکیوں کے لئے پردہ کا حکم

والدین کے لئے ضروری ہے کہ اپنے لڑکوں کو غیر محرم عورتوں کی طرف نظر ڈالنے سے روکیں ، اورلڑکیوں کو نامحرم مردوں سے پردہ کرنے کا حکم دیں ، اس لئے کہ فطری طور پر مردوں میں عورتوں کے لئے رغبت رکھی گئی ہے ، جب وہ بے پردہ عورت کا عربیاں جسم دیکھتا ہے تو شہوت اور رغبت کو پورا کرنے کے لئے اس کی طرف لپتا ہے ، آج کل کے اخبارات اس بات پر گواہ ہیں کہ کس طرح مرد بے پردہ سالی ، بھائی ، ہمسائی اور اجنبی عورت کے ساتھ بُرے کام میں ملوث ہوتے ہیں ، پردہ کے متعلق مشہور اسلامی اسکالر ، محد ّث اور سیرت نگار ، استاذِ محترم مولا ناصفی الرحمٰن صاحب مبارکیوری حفظہ اللہ فرماتے ہیں :

عورت کے لئے پردہ اسلامی شریعت کا ایک واضح حکم ہے ، اور اس کا مقصد بھی بالکل واضح ہے ، اسلام نے انسانی فطرت کے عین مطابق یہ فیصلہ کیا ہے کہ عورت اور مرد کے تعلقات پاکیزگی ، صفائی اور ذمّہ داری کی بنیاد پر استوار ہوں اور اس میں کہیں کوئی خلل در نہ آنے پائے ، اس لئے اس نے زنا اور اس کے اسباب ودواعی پر کمل قدغن لگائی ہے ، کیونکہ یہ کمیلِ خواہشات کا خالص حیوانی ذریعہ ہے ، حوروز ہیں میں طہارت اور ذمّہ داری کی ادنی سی بھی جھلک موجوز نہیں ، بلکہ یہ جسمانی اور روحانی آفات کا سرچشمہ ہے۔

اسلام نے اس برائی کے سدّ باب کے لئے تین تدبیریں اختیار کی ہیں: 1- ربّانی ارشاد وہدایت اور نبوی وعظ و تذکیر: اس کا بیان کتاب اللّٰہ کی آیات اور

سنّتِ رسول الله عليه كم مختلف ابواب مين نهايت مؤثر اور بليغ انداز مين موجود هم رسول الله عليه كارى پر وعيد هم كارى بروعيد عقت وعصمت پر بهترين اجر وانعام كا ذكر ہے تو كهيں فخش كارى پر وعيد شديد۔

2- حدود اور سزائیں: جس کے تحت غیر شادی شدہ زانی کوسوکوڑے مارنے اور شادی شدہ زانی کوسنگسار کرنے کا انتہائی شدیدترین حکم ہے۔

غیر محرم مرد وعورت کی ایک دوسرے سے مکمل علاحدگی اُوران کے باہمی اختلاط پر دو ٹوک پابندی ۔ اس پابندی کا حصّہ یہ ہے کہ اگر عورت کو گھر سے باہر نکلنا اور اجنبی مردول کے سامنے سے گذرنا پڑے تو وہ پردہ کرلے۔

(پیشِ لفظ:مسلمانعورت کایرده اورلباس)

پرده کا حکم هے ه میں نازل ہوا جب که رسول الله علی اور دخترت زینب بنت جس رضی الله عنها سے زکاح کیا تھا، نبی علی اسے اس وقت پرده لئکا دیا اور حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه کو جو اس سے پہلے بے دھڑک آپ علی کے گر میں آتے جاتے تھے، آپ نے انہیں بلا اجازت داخل ہونے سے منع کردیا، اس موقعہ پر نازل ہونے والی آیت بی جی : ﴿ وَ إِذَا سَالُتُمُو هُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُو هُنَّ مِنَاعًا فَاسْئَلُو هُنَّ مِنَاعًا فَاسْئَلُو هُنَّ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ جب ان (اُمّات المونین) سے کوئی چیز مائلوتو پردے کی وراء سے مائلو (صحیح بخاری: کتاب التفسیر: باب لاتدخلوا بیوت النبی الا ان یو ذن لکم . صحیح مسلم: کتاب النکاح: باب: زواج زینب بنت جحش) نظر بازی زنا کاری کا پیش خیمہ ہے، اس لئے اسلام نے سب سے پہلے اس پر پابندی لگائی اور مرد اور عورت دونوں کو بی تکم دیا کہ وہ اپنی نظریں بست رکھیں اورا پنی پابندی لگائی اور مرد اور عورت دونوں کو بی تکم دیا کہ وہ اپنی نظریں بست رکھیں اورا پنی پابندی لگائی اور مرد اور عورت دونوں کو بی تکم دیا کہ وہ اپنی نظریں بست رکھیں اورا پنی

عرِّت کی حفاظت کریں: ﴿ قُلُ لِلْمُومِنِیْنَ یَغُضُّوا مِنُ اَبُصَارِهِمُ وَیَحُفَظُوا فُرُو جَهُمُ ذَلِكَ اَزُکی لَهُمُ ﴾ (نور:30) آپ مسلمان مردول ویکحه فُلُوا فُرُو جَهُمُ ذَلِكَ اَزُکی لَهُمُ ﴾ (نور:30) آپ مسلمان مردول سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیجی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں ۔اور بالکل یہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا: ﴿ قُلُ لِلْمُومِنَاتِ یَغضُضُنَ مِنُ اَبُصَارِهِنَّ وَیَحُفظُنَ فُرُو جَهُنَّ ﴾ (نور:31) آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیجی رکھیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں ۔ بیچم اس بات کاغتاز ہے کہ نظری بے احتیاطی کاعصمتوں کی پامالی سے چولی دامن کا رشتہ ہے، کاغتاز ہے کہ نظری بے احتیاطی کاعصمتوں کی پامالی سے چولی دامن کا رشتہ ہے، اس لئے حکیم فرنبیر اللہ تعالی نے غض بھر کے ساتھ اس کا فائدہ بھی ذکر کردیا کہ اس سے عصمتوں کی حفاظت ہوتی ہے۔

مرد کی نگاہ ہوسناک ہوتی ہی ہے، اس لئے اسے منع کیا گیا کہ وہ عور توں کی طرف گور گور کر دیکھے، اچا نک پڑنے والی نگاہ کے متعلق فرمایا: ''یا علی! لا تُتُبع النظرة النظرة ، فإنّ الأولیٰ لک والآخرة علیک، (ترمذی: حدیث نمبر 2777 ۔ دارمی ۔ متدرک حاکم ۔ صحیح علی شرط مسلم) اے علی! نظر پرنظر نہ ڈالو، اس لئے کہ پہلی نظر تو تمہارے لئے (معاف) ہے اور دوسری تم پر (گناہ) ہے۔ بقول شاعر:

اس بارگاہ دس میں لازم ہے احتیاط پہلی نظر تو معاف ہے دوسری مگر حرام کیکن عورت کی نگاہ بھی کچھ کم قیامت نہیں ڈھاتی ، بالخصوص وہ نگاہ جو ترجی ہو،
کنکھنوں سے دیکھی جائے ، شرمیلی ہو، اور شراب کی سی مستی لئے ہوئے نیم باز ہو،
الیسی نگاہیں کھلے طور پر برائی کی دعوت دیتی ہیں ، اسی لئے رسول اللہ علیہ نے

فرمایا: ''العینان تزنیان و زناهما النظر ، والقلب یشتهی ویتمنی ، والفرج یصدّق ذلک أو یکذّبه ،، (رواه مسلم) آئکس زنا کرتی بین اور الفرج یصدّق ذلک أو یکذّبه ،، (رواه مسلم) آئکس زنا کرتی بین اور ان کا زنا دیکهنا ہے، دل خوابمش اور تمنا کرتا ہے اور شرم گاه اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب مطلب بیکہ آئکھوں کے راستے سے جوخوب صورت تصویر مردکے دل میں اثر تی ہے، دل اس کے لئے میازشیں کرتا ہے میں اثر تی ہے، دل اس کے لئے میازشیں کرتا ہے ، آخر میں شرم گاه کی باری آتی ہے آگر وہ اس میں کامیاب ہوگیا تو، جو زنا اب تک مجازی تھا وہ حقیق روپ دھار لیتا ہے، اگر وہ اس برائی کے کرنے میں ناکام ہوتا ہے تو پھر یہ زنا مجازی ہی رہتا ہے حقیق نہیں ہوتا عورتوں کے لئے تھم دیا گیا: ہے تو پھر یہ زنا مجازی ہی رہتا ہے حقیق نہیں ہوتا عورتوں کے لئے تھم دیا گیا:

يُبُدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضُرِبُنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَ وَلَا يُبُدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اَوُ ابَآئِهِنَّ اَوُ ابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوُ ابَنَآ وَ ابَنَآ فَو ابَنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوُ ابَنَآ بِعُنَ اَوُ ابَنَآ بِعُولَتِهِنَّ اَوُ ابَنَآ بِعُولَتِهِنَّ اَوُ ابْنَا اللَّهِ بَعُولَتِهِنَّ اَوُ ابْنَى اَحُواتِهِنَّ اَوُ ابْنَى اَحُواتِهِنَّ اَوُ ابْنَا اَوْ اللَّهِ الْمُولِقِينَ اللَّهِ عَنَى الْوَلِي الْوَلِي الْوَرْبَةِ مِنَ اللَّهِ خَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرِبُنَ اللَّهِ جَمِيعًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرِبُنَ اللَّهِ جَمِيعًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرِبُنَ اللَّهِ جَمِيعًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ جَمِيعًا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَضُولُ اللَّهُ عَلَى مَا يُخْفِينَ مِنُ زِيُنَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَمِيعًا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

مگر وہ جوخود بخو د ظاہر ہوجائے ،اوراینے سینوں پراپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے

رکھیں ، اور اپنا بناؤ سنگار ان لوگوں کے سواکسی پر ظاہر نہ کریں : شوہر ، باپ ، شوہروں کے بیٹے ، بھائی ، بھائیوں کے بیٹے ، شوہروں کے بیٹے ، بھائی ، بھائیوں کے بیٹے ، بہنوں کے بیٹے ، اپنے میل جول کی عورتیں ، اپنے لونڈی غلام ، وہ ماتحت مرد جو شہوت نہیں رکھتے ، اور وہ بیچ جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہیں ، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں تا کہ اس زینت کا لوگوں کو پہتہ چلے جو وہ چھپا رکھی ہیں ،اے مومنوتم سب مل کر اللہ تعالی کی جناب میں تو بہ کرو، تو قع ہے کہ تم فلاح پاؤگے۔

ان آیات میں محرم سے پردہ کی رخصت دی گئی ہے ،محرم میں ایسے تمام رشتہ دار شامل ہیں جن سے عورت کا نکاح دائمی یا عارضی حرام ہے ، اور وہ یہ ہیں:

🖈 باپ \_اس میں دادا ، نانا ، پڑ دادا ، پڑنا نااور سسر شامل ہیں \_

خیقی بیٹے ۔ اس میں پوتے ، پڑپوتے ، نواسے پڑنواسے، داماداور اسی طرح سوتیلے بیٹے اوران کے اولا داور احفاد شامل ہیں

ﷺ بھائی جاہے وہ حقیق ہوں یا سوتیلے ، علّاتی ہوں یا اخیافی ، اسی میں سجیتیج اور بھانج اوران کی اولاد تمام شامل ہیں۔

🖈 حقیقی چپااور حقیقی ماموں ۔

ا بن اوررشته دارول سے ۔ نسب سے جورشتے حرام ہیں دودھ بلانے سے بھی وہ رشتے حرام ہوجاتے ہیں۔

ان میں شہوانی جذبات بیدار نہ ہوئے ہوں۔ ایسے نوکر چاکروں سے جن میں ہم بستری کی رغبت نہیں جیسے بچے اور بوڑھے۔

الی بوڑھی عورتیں جوسی ایاس کو پہنچ چکی ہیں ، اگر وہ پردہ نہ کرنا چاہیں تو کوئی جرج نہیں ہے، ہاں اگر پردہ کریں تو بہتر ہے۔

ان کے علاوہ تمام نامحرم رشتہ دار جیسے: دیور، جیٹھ، بہنوئی، چپا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، شوہر کا بھیجا، بھانجا وغیرہ سے، اسی طرح غیر رشتہ دار ( سیبلی کا شوہر، شوہر کا دوست وغیرہ ) سے، ہجڑوں سے، غلطقتم کے آ وارہ اور مشتبہ مسلم وغیر مسلم خواتین سے پردہ کرنا ہوگا۔

#### چېره کا پرده

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ يَاۤ أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِا رُواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ اللهُ تعالى كا فرمان ہے: ﴿ يَاۤ أَيُّهَا النَّبِهِنَّ لَا ذَلِكَ اَدُنَى اَنۡ يُعُرَفُنَ فَلَا اللَّهُ عُنُورًا مِن جَلَابِيبِهِنَّ لَا ذَلِكَ اَدُنَى اَنۡ يُعُرَفُنَ فَلَا يُودَيُنَ لَا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيُمًا ﴾ (احزاب:59) اے نی ! (عَلَیْتُ اُ يُودَيُنَ لَا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيُمًا ﴾ (احزاب:59) اے نی ! (عَلَیْتُ اُ لَیْ یَولُوں ، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے فرمادیں کہ وہ اپنے چروں پر اپنی گھونگھٹ ڈال لیا کریں ،اس سے قریب ہے کہ وہ بیچان کی جائیں گی اور انہیں تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی اور اللہ بخشے والا اور مهر بان ہے۔

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن جربر طبری تصرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل فرماتے ہیں:

' أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطّين وجوههن من فوق الجلابيب ويبدين عينا واحدة ،، (تفير طبرى) اس آيت مين الله تعالى نے مومن عورتوں كوكم ديا ہى كہ جب وه كى ضرورت كى بناء پر

ا پنے گھروں سے نکلیں تو اپنے چہروں کواوڑھنیوں سے ڈھا نک لیں اورصرف ایک آئکھ ظاہر کریں ۔

پھراس آیت کی تفییر کرتے ہوئے امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں: 'لا یشبقن بالإماء فی لباسهن إذا هن خرجن من بیوتهن لحاجتهن ، فکشفن شعورهن ووجوههن ، ولکن یدنین علیهن من جلابیبهن لئلا یعرض فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذی من قول ،، جب وه اپنے گھروں سے کس ضرورت کی بنا پر نکلیں تو لباس میں اپنے بالوں اور چروں کو کھلا رکھ کر لونڈیوں کی وضع نہ اپنا کیں ، بلکہ اپنے چرے پر گھوگھٹ ڈال لیا کریں تا کہ کوئی فاسق انہیں شریف جھرکران برآ واز ہے نہ کے ۔ (تفیر طبری)

بے شار احادیث مبارکہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عورت اپنے چہرے کا یردہ کرے:

﴿ أَم الْمُومَنين حضرت عائشه رضى الله عنها حديث الإ فَك كى لمجى روايت مين فرماتى بين : ' فخمّرت وجهى حين سمعت إسترجاعه ،، جب مين نے ان ( حضرت صفوان بن معطل الله ي الله عنه ) كے إنّا لله وإنّا إليه راجعون برخ صف كى آواز سى تو اين چرے كواوڑ هنى سے دُھا تك ليا۔ ( بخارى )

عن عائشة رضى الله عنها قالت: "كان الركبان يمرّون بناونحن مع رسول الله عَلَيْكُ محرمات فإذا جازوا بنا سدلت إحداناجلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه ،، (أبوداؤد) حضرت عائشهرضى الله عنها فرماتى بين: "سوارول ك قافله بم يرسے گذرتے اور بم رسول الله

علیقہ کے ساتھ حالتِ احرام میں تھیں ، جب وہ ہمارے قریب آتے تو ہم میں سے ہرایک اپنے گھونگھٹوں کو اپنے سرسے چہرے پرلٹکالیا کرتیں ، اور جس وقت وہ گذر جاتے ہم اپنے چہروں کو کھول کیتیں ۔

ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مسلمان عورت کے لئے ضروری ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو ضرور چہرہ کا پردہ کرے ، اس لئے کہ چہرہ ہی خوبصورتی یا بدصورتی کا عنوان ہے ، مشہور اسلامی اسکالر ، محد ث اور سیرت نگار ، استاذِ محترم مولا ناصغی الرحمٰن صاحب مبارکیوری حفظہ اللّٰد فرماتے ہیں :

چونکہ چرہ کسن وقع کا اصل معیار ہے اور اس پر اجرنے والے تاثرات دلی جذبات اوراحساسات کی ترجمانی کرتے ہیں اور نگاہ پیغام رسانی کا کام انجام دیت ہے ، بلکہ خفتہ جذبات اور احساسات کو ابھارتی بھی ہے ، اس لئے پردے کے حکم کا اولین نشانہ ہے ہے کہ چرہ نگاہوں سے اوجھل رہے اور نگاہ سے نگاہ گرانے نہ پائے۔ مگر ہے جیب ستم ظریفی ہے کہ علماء نے سب سے بڑھ کر اسی مسئلہ میں اختلاف کیا ہے اور بہت سے پر جوش لوگوں نے اس بے احتیاطی کو عین منشائے اسلام قرار دیا ہے اور بہت سے پر جوش لوگوں نے اس بے احتیاطی کو عین منشائے اسلام قرار دیا ہے اور اس کے لئے عجیب وغریب '' دلائل ،، پیش کئے ہیں ، چنانچ ایک دلیل ہے ہیش کی جاتی ہے کہ عورت کو حالتِ نماز میں چرہ اور ہاتھ گھلا رکھنے کی اجازت ہے' انہیں ڈھانچ کا حکم نہیں ہے ، اسلئے یہ دونوں پردے کے دائر سے سے خارج ہیں ۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ بالکل بے تکی دلیل ہے ، کیونکہ نماز کی ستر پوشی ایک جائے سے اور انسانوں سے پردہ الگ چیز ۔ بسا اوقات نماز میں ایک چیز کے پردے کا حکم نہیں ، مثلاً : مرد کو نماز میں پردے کا حکم نہیں ، مثلاً : مرد کو نماز میں پردے کا حکم مہیں ، مثلاً : مرد کو نماز میں بیردے کا حکم نہیں ، مثلاً : مرد کو نماز میں بیردے کا حکم نہیں ، مثلاً : مرد کو نماز میں بیردے کا حکم نہیں ، مثلاً : مرد کو نماز میں بیردے کا حکم نہیں ، مثلاً : مرد کو نماز میں بیردے کا حکم نہیں ، مثلاً : مرد کو نماز میں بیردے کا حکم نہیں ، مثلاً : مرد کو نماز میں

کندھے ڈھاپنے کا حکم ہے، مگرانسانوں کے سامنے نہیں۔ بس اس کے برعکس ہے بھی ہو۔ ہوسکتا ہے کہ نماز میں ایک چیز کے پردے کا حکم نہ ہواور انسانوں کے سامنے ہو۔ درحقیقت نماز میں ستر کا حکم کچھ اور مقاصد رکھتا ہے اور انسانوں سے پردے کا حکم کچھ اور ہی مقاصد رکھتا ہے، لہذا ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے۔ (پیشِ لفظ: مسلمان عورت کا پردہ اور لباس)

شرعی پردہ ڈھیلا ڈھالا اور چہرہ، ہاتھ اور سارے جسم کو چھپانے والا ہو، اتنا پُست نہ ہوکہ جسم چُھپنے کے باوجود نمایاں اور لوگوں کوراغب کرنے والا ہو، نظریں ہٹانے والا ہونہ کہ نظریں جمانے والا ،نقش ونگار والا نہ ہو، کیکن افسوس کہ آج برقعے کے نام پر جو کالا لباس پہنا جاتا ہے وہ اس قدر دکش اور جاذب نظر ہوتا ہے کہ بقولِ شخ سعدی گرھی پر بھی جوان کا گمان ہوتا ہے:

بہت ی خوش قامتے کہ زیر چا در باشد چوں باز کنی مادر مادر باشد بہت ی خوش قامت عورتیں جو چا در میں ہوتی ہیں ، جب ان سے چا در ہٹائی جائے تو ماں کی ماں (نانی) ہوتی ہیں (یعنی خوش رنگت چا در نے انہیں خوش قامت بنا دیا ) اسی طرح آج کل کا کالا برقعہ بھی اپنی افادیت کھور ہا ہے ،حال ہے ہے کہ برقعہ پہنا ہے ، خوب صورت اسٹامکش ، نیا ڈیزائن ، پرنٹیڈ ، چمک دار ، رنگیلا ، بھڑ کیلا اور پچھ نہیں تو اس کے اوپر سنہری ڈوریاں ،خوبصورت اسٹیکرز ، گولڈن بٹن اور خوبصورت ، رکش اور دیدہ زیب اسکارف ، پردہ کا پردہ اور ساتھ ہی دعوت نظارہ ۔ بقول کے :

موب پردہ ہے کہ چلمن سے گئے بیٹے ہیں مان چُھیتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں صاف چُھیتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں

برقعہ بجائے ستر وجاب واخفائے زینت کے، خود اظہارِ زینت کا ایک بڑا وسیلہ بن گیا ،ادھ کھلا چہرہ جس سے غازہ وکا جل صاف جھلک رہا ہے، چہرے کی تزئین وآرائش کا پورا اہتمام ہے ، مہندی سے رئے ہوئے مزین ہاتھ، ان تمام حشر سامنیوں کے ساتھ، تقویت حسن کے لئے گورے چہرے پر کالا برقعہ ،اچھے اچھوں کا تقوی توڑنے کے لئے کافی ہے۔ اسی پرکسی دل جلے نے کہا تھا:

نظرآتے ہیں جو بازاروں میں کالے بُر قع اپنے پردے میں ہی بے پردگی پالے بُر قع نام کل تک تھاابھی، جن کا حیا داروں میں آج وہ منہ کھولی ہوئی پھرتی ہیں بازاروں میں کالے بُر قعے کو بھی ایک فتنہء تازہ کہئے اس کو بردہ نہیں بردے کا جنازہ کہئے

والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو تختی سے پردہ کا پابند بائیں ، انہیں خوشبولگا کر چلنے ، لوچ دار ، شیرین آ واز سے بات کرنے ، پاؤں کی جھنکار اور دکش اداؤں سے روکیں ، شرعی حجاب کی خوبیاں ان کے سامنے بیان کریں اور انہیں یہ بتلائیں کہ جب تک وہ محمد رسول اللہ علیقی کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گی اس وقت تک صحیح معنوں میں مسلمان بھی نہیں بنیں گی۔

اسلام کے قانونِ حجاب کی برکات

یہ بھی حقیقت ہے کہ اسلام کے قانونِ حجاب کی کشش نے کئی غیر مسلم خواتین کو مسلمان بنایا ہے،" نومسلم خواتین کے مشاہدات ،، کے نام سے چھینے والی کتاب

میں محتر مہخولہ نکا تا (جایان )لھتی ہیں:

''منی سکرٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کو میری ضرورت ہے تو مجھے لے جاسکتے ہیں۔ جب کہ حجاب صاف طور پر بتلا تا ہے کہ'' میں آپ کے لئے ممنوع ہوں ،،۔
اپنا فد ہب تبدیل کرنے سے پہلے بھی کسی عورت کے جسم کو دیکھنا جو اس کی جلد سے چیکے ہوئے باریک لباس سے جھلگا تھا ، مجھے پریشان کر دیتا تھا ، مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں نے کوئی الیی چیز دیکھ لی ہے جس کو مجھے دیکھنا نہیں چاہیئے تھا۔ اگر یہ بات کہ میں نے کوئی الیی چیز دیکھ لی ہے جس کو مجھے دیکھنا نہیں جاہیئے تھا۔ اگر یہ بات ایک عورت کو پریشان کرسکتی ہے تو مردول کو کتنا متاثر کرتی ہوگی ،،۔

محتر مدلیلی لیسالوت و تمان (امریکه) کهتی ہیں: "جب میں حجاب استعال کرنے گی تو جھے امن وامان کا سابیل گیا . مجھے محسوس ہوا کہ پردہ کے باعث تمام لوگ میرا احترام کرنے گئے ہیں اب مجھے کوئی تنگ نہیں کرتا، نہ سڑک پر، نہ بس وغیرہ پر۔،، محتر مہ ہدی خطاب (برطانیہ) کا کہنا ہے: "جو چیز مجھے اسلام کی طرف کھنچ لائی ہے وہ پردہ تھا۔ مسلمان خوا تین کا یہ سکارف اور لباس غیر مردوں کی نظریں عورت کی طرف سے ہٹا دیتا ہے،،۔

نیکی کی تم تصور ہو، عقّت کی تم تدبیر ہو! ہودین کی تم پاسبان، ایمان سلامت تم سے ہے (ماہنامہ محدّث لاہور)

# پردہ کے متعلق اسلامی احکامات

یہ اسلام کی وہ تعلیمات تھیں جواس نے آج سے چودہ سوسال پہلے اُس مسلمان اور مومن معاشرہ کو دی ، جواس کا نئات کا، ایمان ، تقوی ، اخلاص ، للہیت ، شرم وحیا،

عقّت عصمت کی حفاظت کے لحاظ سے بہترین زمانہ تھا ،اس سے بہتر دور نہ چشم فلک نے بھی دیکھاتھا اور نہ بھی دیکھے گا ،لیکن اس نے انسانیت کو ایسی تعلیمات ہے نوازا کہ جس برعمل کر کے قیامت تک آنے والی ساری فحاشیوں کاسد باب کیا جا سکتا ہے، حالانکہ اس وقت انسان کی جنسی ہوس نے وہ خطرناک روپنہیں دھارا تھا جوآج ہے ،عریانیت وفحاشت کا وہ بازار گرم نہیں ہوا تھا جوآج ہے ،اس کے باوجود آپ علی نے مسلم خواتین کو بردے کی یابندی کی تلقین فرمائی عفّت وعصمت کی حفاظت کی وہ تعلیمات عنایت فرمائیں کہ جس سے بھی عمدہ انتظام اور تعلیم کسی بھی مذہب میں ملنی ناممکن ہے۔اس سلسلے میں چندا حادیث ملاحظہ ہوں: 1-عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : كنت عند رسول الله عَلَيْهُم، وعنده ميمونة ، فأقبل إبن أم مكتوم ، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب ، فقال النبي عَلَيْكُ : إحتجبا منه ، فقلنا : يا رسول الله ! أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال النبي عُلْبُ : أفعمياوان أنتما ، ألستما تبصرانه ؟ ،، ( رواه أبوداؤد والترمذي ) حضرت ام سلمة رضي الله عنها فرماتی ہیں : میں اور حضرت میمونه رضی الله عنها ، رسول الله علیقی کی خدمت میں تھیں ،اتنے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے ، اورییہ بردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے ،آپ علیہ نے ہمیں حکم دیا کہ: '' تم دونوں یردے میں چلی جاؤ، ہم نے کہا:اے اللہ کے رسول! کیا وہ اندھے نہیں ہیں؟ نہ تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی پیجان سکتے ہیں؟ آپ علیہ نے فرمایا: کیکن تم دونوں تواندهی نہیں ہو،تم تواسے دیکھر ہی ہو۔،،

سجان الله! رسول اکرم علی بیویاں امت کی مائیں ہیں ﴿ وازواجه امّهاتهم اور آنے والے صحابی اندھے اور روحانی بیٹے کے حکم میں ہیں ،لیکن آپ علیہ السلام نے ان سے بھی اپنی از واج مطبّر ات کا پردہ کروا کرامت کو قیامت تک کے لئے ملی اسوہ پیش کیا لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں خواتین مردوں کی نظروں کے لئے مملی استعال کرتی ہیں ،لیکن کسی مردکود کھنا مقصود ہوتو پردے کی اوٹ سے نکچنے کے لئے برقعہ کا استعال کرتی ہیں ،لیکن کسی مردکود کھنا مقصود ہوتو پردے کی اوٹ سے نظر بازی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ۔اسی پرکسی دل جلے نے کہا تھا:

یک کرمظہری نے ایک نگاہ ڈالا تو مجرم ہے تمہیں حق ہے کہتم جھا نکا کروشاعر کوچلمن سے؟

ایک حدیث میں کسی مسلمان عورت کو کسی غیر محرم کے ساتھ بل بھر کے لئے بھی تنہائی میں رہنے کو ناجائز قرار دیا۔

2-عن إبن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله على قال: " لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذى محرم ،، (بخارى وسلم) حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما سے مروى ہے كه رسول الله عليه في نارشا وفر مايا: " تم ميں سے كوئى شخص كسى عورت كے ساتھ تنهائى ميں نه رہے ، سوائے اس كے كه اس كے ساتھ اس كا كوئى محرم ہو۔

حکم دیا کہ عورت اپنے شوہر کے قریب ترین مرد رشتہ داروں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے:

3- عن رسول الله عُلَيْكُ قال: 'إيّاكم والدخول على النساء ، فقال رجل يارسول الله : أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت ،، ( بخارى

ومسلم) رسول الله علی کا ارشادِ گرامی ہے: ''عورتوں کے پاس (ان کی تنہائی میں ) داخل ہونے سے بچو، ایک شخص نے کہا: یارسول الله! دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ علی گئے نے فرمایا: (عورت کے حق میں) دیورتو موت ہے، ۔۔

4- دل، دماغ، آنکه، اور کان کے غلط استعال سے روکا گیا۔ فرمانِ البی ہے:
﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبُصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ (
الإسراء: ٣٦) بے شک کان ، آنکھ اور دل ان تمام کے متعلق (قیامت کے دن)
پُرسش ہوگی۔

5-اچانک بڑنے والی نظر کے متعلق تھم دیا: عن جریو رضی الله عنه قال سالت رسول الله علیہ عن نظر ق الفحاق، فقال: اصرف بصرک، ( مسلم ) حضرت جریر رضی الله عنه کہتے ہیں میں نے رسول الله علیہ علیہ سے اچانک برٹے والی نظر کے متعلق دریافت کیا، تو آپ علیہ نے فرمایا: تم اپنی نظر کے متعلق دریافت کیا، تو آپ علیہ نے فرمایا: تم اپنی نظر کے متعلق دریافت کیا، تو آپ علیہ کوئی بھی معاشرہ اور کوئی بھی طبقہ، یہ وہ واضح اور روش تعلیمات ہیں جن پر دنیا کا کوئی بھی معاشرہ اور کوئی بھی طبقہ ہویا چاہے وہ بوڑھوں کا ہویا جوانوں کا، مردوں کا ہویا عورتوں کا، حاکموں کا طبقہ ہویا محکوموں کا، ان ابدی تعلیمات پر کما ھے ممل کرے گا، تو وہ ہر اس برائی سے محفوظ رہے گا جواس کی شرافت کو نقصان پہنچائے اور اس کے اخلاق کو بے پردگی، اختلاط، فاشت اور حرام نظر بازی سے محفوظ کر کے شرافت و پا کیزگی، امن واسترار اور شرف وسعادت کے بام اوج پر پہنچائے، ایسا کیوں نہ ہو جب کہ وہ اس طریقہ پر گامزن وسعادت کے بام اوج پر پہنچائے، ایسا کیوں نہ ہو جب کہ وہ اس طریقہ پر گامزن ہے جسے بنانے والاعرشِ عظیم کارب ہے۔

#### باب ہفتم: معاشرتی تربیت

# اولا دیروالدین کے حقوق

والدين انسان كے اس دنيا ميں آنے كا سبب ہيں ، والدين نے اپنی اولا د كے لئے لا کھوں دکھ جھیلے ، ہزاروں پریثانیاں اٹھائیں ، تب جا کر اولا دکہیں جوان ہوئی اور جسے کے جسم اور مضبوط اعصاب کی مالک بنی ، اپنی اولاد کو جوال کرتے کرتے والدین خود بڑھا ہے کو پہنچ گئے ، انہیں مضبوط اور صحت مند بناتے بناتے خود کمزوری ا ورانحطاط کو پہنچ گئے ۔اس کئے اللہ تبارک وتعالیٰ نے والدین کے میں کو اپنے حقوق ك بعد ذكر كيا ہے ـ فرمان بارى تعالى ہے: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ اَلَّا تَعُبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالُوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا مِ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنُدَكَ الْكِبَرَ احدُهُمَاۤ اَوُ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلُ لَّهُمَا أُفِّ وَّ لَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلُ لَهُمَا قَوُلًا كَرِيْمًا 🌣 وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلُ رَّبِّ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَان صَغِيرًا ﴾ (بني اسرائيل: 24-23) ترجمہ: تیرے رب نے حکم ویا ہے کہ سوائے اس کےاورکسی کی پرستش نہ کرواور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو،اگر ان میں سے ایک یا دونوں پڑھایے کو پہنچ جائیں تو تم انہیں'' اُف ، بھی نہ کہواور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے خوب ادب سے بات کرو اور ان کے لئے شفقت سے انکساری کے بازوکو جھکائے رکھواور یوں دعا کرتے رہو: ''اے میرے رب! ان دونوں برائیں ہی رحمت کرنا جیسے کہ انہوں نے بجین میں مجھے یالا یوسا۔ امام قرطبی رحمہ الله فرماتے ہیں: '' اس آیت میں الله تعالی نے والدین کے ادب

واحترام اوران کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر واجب فرمایا ہے جیسا کہ سورہ لقمان میں اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملا کر لازم فرمایا ہے ﴿ اَنِ اللّٰہُ کُرُ لِنَی وَلِوَ الِدَیْكَ ﴾ میراشکر کر اور اپنے مال باپ کاشکر بجا لا) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت سب سے زیادہ اہم اور اللہ تعالی کے شکر ہی کی طرح والدین کا شکر گذار ہونا واجب ہے۔ (تفیر قرطبی)

والدین کی خدمت واطاعت اور تعظیم و تکریم ہر عمر میں واجب ہے ، حاہے وہ بوڑھے ہوں یا جوان ۔ لیکن بڑھایے کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس کئے کیا گیا ہے کہ بڑھایے میں اکثر انسان چڑچڑے ہوجاتے ہیں ، ان میں ضد اور ہٹ دھرمی پیدا ہوجاتی ہے اور عقل وخرد بھی جواب دینے لگ جاتی ہے ، ایسے میں انسان ایسی خواہشیں کرنے لگتا ہے جو بسا اوقات بچوں کی سی ہوتی ہیں اور پچھ مطالبات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بورا کرنا بعض اولا دے لئے مشکل ہوجا تا ہے، ایسے عالم میں یجے اپنے والدین سے جھنجھلا اٹھتے ہیں ، ایسے وقت اللّٰہ تعالی نے اولا د کوان کا بجین یاد دلایا کہتم بھی بھی اینے والدین سے زیادہ ضعیف و کمزور تھے، کچھ جانتے نہیں تھے، دنیا سے بے خبر تھے، اس وقت انہوں نے تمہاری کمزوری پر، تمہاری محتاجی اور بے مائیگی پرجس طرح اپنی راحت اورخواہشات کو قربان کرڈالا اور تمہاری بے عقلی کی با توں کومحبت و پیار سے برداشت کیا تو تمہاری عقل وشرافت کا تقاضہ یہی ہے کہ ان کے ان لاکھوں سابقہ احسانات کے عوض ان سے اسی محبت شفقت اور رحمت کا سلوک روا رکھا جائے جبیبا انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔

نیز فرمانِ باری ہے: ﴿ وَوَصَّیْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ جَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَا عَلَی وَهُنٍ وَ فِطلُهُ فِی عَامَیْنِ اَنِ اشْکُرُ لِی وَلِوَالِدَیْكَ مَا اِلَیَّ الْمَصِیْرُ ﴾ ( وَهُنٍ وَ فِطلُهُ فِی عَامَیْنِ اَنِ اشْکُرُ لِی وَلِوَالِدَیْكَ مَا اِلَیَّ الْمَصِیْرُ ﴾ ( القمان: 14) ہم نے انسان کو این والدین ( کا حق پہچانے ) کی تاکید کی ہے، اس کی مال نے اسے ضعف پرضعف اٹھا کر اینے پیٹ میں رکھا اور دوسال اس کے دودھ پُھوٹے میں لگے۔ ( ہم نے اسے نصیحت کی کہ ) میرا شکر کر اور اپنے مال باپ کا شکر بجالا، میری ہی طرف پلٹنا ہے۔

ماں باپ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو والدین کے حقوق کو جاننے اور پہچاننے کی ترغیب دیں ، اس طرح کہ وہ ان کے ساتھ نیک سلوک کریں اور ان کی اطاعت وخدمت کریں اور ان کے بڑھا پے کی رعایت کریں ، ان کی آ واز پر اپنی آ واز بلند نہ کریں ، ان کی وفات کے بعد ان کے حق میں دعائے مغفرت اور ان کی جانب سے صدقہ و خیرات کرتے رہیں ۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ رسولِ پاک علیہ کے بیدار شادات عالیہ اپنے بچوں کو ان کے بحین ہی سے ذہن نشین کراتے رہیں تاکہ وہ اپنی آ ئندہ زندگی میں اس یرعمل پیرا ہوں ۔

﴿ الله تعالى كى رضا مندى والدين كى رضا مندى ميں ہے: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ، عن النبى على الله قال : " رضى الله في رضى الله في رضى الله في رضى الوالدين و سخط الله في سخط الوالدين ،، ( سبل السلام ) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما سے مروى ہے كه رسولِ اكرم عليه في ارشاد فرمايا:" الله تعالى كى رضا مندى والدين كى رضامندى ميں ہے اور الله تعالى كى ناراضكى والدين كى ناراضكى ميں ہے۔

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: "ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح لهما محتسبا إلا قتح الله له بابين. يعنى من الجنة. وإن كان واحدا فواحدا، وإن غضب أحدهما لم يرض الله عنه حتى يرضى عنه، قيل: وإن ظلماه ؟ قال: وإن ظلماه ،، (رواه البخارى فى يرضى عنه، قيل: وإن ظلماه ؟ قال: وإن ظلماه ،، (رواه البخارى فى الأدب المفرد) حضرت عبد الله بن عباس رضى الله عنهما سے فرماتے بيں كہ:" جسمسلمان كمسلم والدين حيات بيں وه ان دونوں (كى خدمت كركے) الله تعالى سے اجركا طلب گار ہے تو الله تعالى اس كے لئے جت كے دو درواز كول ديت بيں، اگران ميں سے ايك زنده ہے تو ايك دروازه كھول ديا جاتا ہے، اگران دونوں ميں سے كوئى ايك اس سے ناراض ہوجائے تو الله تعالى اس سے اس وقت تك راضى نہيں ہو نگے جب تك كہ وہ اس سے راضى نہ ہوجائے آپ سے پوچھا گيا: اگر والدين اس كے ساتھ ظلم بھى كريں؟ آپ نے فرمايا: ہاں! اگر چه كہ وہ اس يرظم ہى كوں نہ كريں ۔

﴿ والدین سے حُسنِ سلوک جہاد فی سبیل الله سے زیادہ افضل ہے:
عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنهم قال: سألت النبی عَلَیْ الله عنه الله الله عنهم قال: سألت النبی عَلَیْ الله الله الله الله تعالی ؟ قال: "الصلاة علی وقتها، قلت: ثمّ أَیّ ؟ قال: "الجهاد فی سبیل أیّ ؟ قال: "الجهاد فی سبیل الله ،، (متفق علیه) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے فرماتے ہیں کہ:
میں نے رسولِ اکرم عَلَیْ سے یوچھا: الله تعالی کو کونساعمل سب سے زیادہ محبوب میں نے رسولِ اکرم عَلَیْ الله نا الله عنه کے وقت یوچھا: الله تعالی کو کونساعمل سب سے زیادہ محبوب میں نے رسولِ اکرم عَلَیْ الله نا الله عنه کے وقت یوچھا: الله تعالی کو کونساعمل سب سے زیادہ محبوب میں نے یوچھا

#### مال کاحق

دو وجوہات کی بنا پر مال کاحق باپ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے:

1) اس کئے کہ ماں اپنے بچ کے لئے حمل اور ولادت کے مشکل ترین کھات سے گذرتی ہے، جس میں اس کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہوجاتا ہے، بسا اوقات عورت کی جان بھی اس میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد رضاعت کا مرحلہ پیش آتا ہے جس میں ماں اپنے جسم کے خون کو میٹھے دودھ کی شکل میں اپنے بچ کے حلق میں اتارتی ہے اور اس کی تربیت اور پرورش میں باپ سے کہیں زیادہ حسّہ لیتی ہے۔ جسیا کہ ارشادِ ربّانی ہے: ﴿ وَوَصَّیٰنَا الْإِنْسَانَ بِوَ الِدَیٰهِ ہِ حَمَلُتُهُ أُمُّهُ وَهُنَا كَالُونُ سَلَى وَهُنِ وَ فَصِلُهُ فِي عَامَیْنِ اَنِ اشکرُ لِی وَلِوَ الِدَیٰكَ طِ الْکَیْ وَلُو الِدَیْكَ طِ الْکَیْ عَامَیْنِ اَنِ اشکرُ لِی وَلُو الِدَیْكَ طِ الْکَیْ تالیاں کو ایخ والدین (کاحق پہچانے) کی علی وَهُنِ وَ اِنْ اِنْ کُور کِی اِنْ اِنْ کُور کی میں رکھا اور دو تاکید کی ہے، اس کی ماں نے اسے ضعف پرضعف اٹھا کر اپنے بیٹ میں رکھا اور دو مال اس کے دودھ پھوٹے میں لگے۔ (ہم نے اسے نصیحت کی کہ) میراشکر کر اور این ماں باپ کاشکر بجالا، میری ہی طرف پاٹنا ہے۔ اور این ماں باپ کاشکر بجالا، میری ہی طرف پاٹنا ہے۔ اور این ماں باپ کاشکر بجالا، میری ہی طرف پاٹنا ہے۔

2) الله رب العرق ت نے ماں میں فطری طور پر اولا د کے لئے زیادہ محبت وشفقت، نرم دلی اور مہر بانی رکھا ہے، جب کہ باپ میں فطری طور پر تختی اور تندی ۔ اولا د باپ سے ڈرتی ہے اور ماں سے کچھ زیادہ ہی شوخ و بے باک رہتی ہے ، کبھی بیشوخی گستاخی کی حدود کو بھی چھونے گتی ہے ، اسی لئے اللہ تعالی اور اس کے رسولِ مکرم محمد علیہ نے ماں کے حق کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا تا کہ انسان ماں کے احترام

: پھر کونسا؟ فرمایا: والدین کے ساتھ مُسنِ سلوک ۔ میں نے بوچھا: پھر کونسا؟ فرمایا: اللہ کے راستے میں جہاد ۔

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، قال : قال رجل للنبى عَلَيْكُ : أجاهد ، قال : "ففيهما فجاهد ،، أجاهد ، قال : "ففيهما فجاهد ،، ( رواه البخارى ) حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما سے فرماتے ہیں : ایک شخص نے نبی اکرم عَلَيْكُ سے عرض کیا : میں جہاد کرنا چاہتا ہوں ۔ آ ب علیہ نے اس سے یو چھا : کیا تیرے والدین زندہ ہیں ؟ اس نے کہا : ہاں ۔ آ ب علیہ السلام نے فرمایا: "جاؤ! انہی کی خدمت میں حددرجہ کوشش کرو۔

اس شخص سے بوچھا: کیاتم واقعی اللہ تعالی سے اجر کے طالب ہو؟ اس نے کہا: ہاں ۔ آپ علیلہ نے فرمایا:تم لوٹ جاؤاوران کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔

کے معاملے میں کوتا ہی اور پہلوتھی نہ کرے۔

1- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النبى عَلَيْكِ فقال يا رسول الله ! من أحق بحسن صحابتى ؟ قال : أمّك ، قال : ثمّ من ؟ قال : أمّك ، قال : ثمّ من ؟ قال : أبوك قال : أمّك ، قال : ثمّ من ؟ قال : أبوك . (رواه البخارى)

فیها بضعة لحم لنضجت ، فهل أدّیت شکرها ؟ فقال : لعلّه أن یکون لطلقة واحدة \_ ( مجمع الزوائد ) حضرت بریرة رضی الله عنه فرماتے ہیں : ایک شخص نے رسولِ اکرم علی الله سے سوال کیا : یا رسول الله! میں نے اپنی مال کو ایک شخت دھوپ اور گرمی میں جس میں اگر گوشت بھی ڈالا جاتا تو بک جاتا ، اپنی گردن پرسوار کرا کے دوفر شخ لایا ہول ، کیا اسطرح میں نے اپنی مال کے احسان کا بدلہ ادا کردیا ؟ آپ علی ہے فرمایا: شاید بیاس کی در دِزہ کی ایک ٹیس کا بدلہ ہو۔ محضرت عبد الله بن عبّا س رضی الله عنهما نے ایک بدوشخص کو دیکھا جو اپنی مال کو دھوئے وانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوا بیا شعار بڑھ در ہا تھا:

إنّى لها مطية لا أذعر إذا الركاب نفرت لا أنفر ماحملت وأرضعتنى أكثر الله ربّى ذو الجلال أكبر ترجمه: مين اپنى مان كے لئے اليى سوارى ہوں جو بھى بدئى نہيں ، جب سواريان بدكتى ہيں ليكن مين نہيں بدكتا \_ (بياس لئے كه ) اس نے مجھے زيادہ مدّ ت دُھويا اور دودھ پلايا ہے ۔ اللّه ميرارب ہے اور وہ صاحبِ جلال اور سب سے بڑا ہے ۔ بھراس نے حضرت عبدالله بن عبّاس رضى الله عنهما كى طرف متوجه ہوكر كها: حضرت بھراس نے حضرت عبدالله بن عبّاس رضى الله عنهما كى طرف متوجه ہوكر كها: حضرت آپ كا كيا خيال ہے ، كيا ميں نے اپنى ماں كاحق ادا كرديا؟ آپ نے فرمايا: ' نهيں الله كي قسم اس كى در دِزه كى ايك ٹيس كا بھى نہيں ۔ ، ،

## ماں کی دعا

ماں کی دعا اولاد کے تابناک مستقبل کے لئے بڑی کا آمد ہے، ہزاروں ایسی خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہیں ماں کی دعا نے بڑا فائدہ پہنچایا، انہیں میں امیر المؤمنین

في الحديث حضرت امام محمد بن اساعيل البخاري رحمة الله عليه بھي ہيں ، بحيين ميں آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی ، اطبّاء سے علاج کے باوجود تمام حکیموں نے جواب دے دیا تھا کہ اس لڑکے کی بصارت بھی واپس نہیں آ سکتی ، آپ کی والدہ ماجده تهجد گذاراورشب بیدار خاتون تھیں ، ہرنماز میں نہایت ہی خشوع وخضوع اور آہ وزاری کے ساتھ اپنے بچے کے لئے اللہ تعالی سے بینائی کی طلب گارتھیں ، ایک رات تہجد سے فارغ ہوکراینے بیٹے کی بصارت کے لئے اللہ تعالیٰ سے روروکر دعا مانگیں اور پھر تھوڑی دہرے لئے اسی جگہ پر لیٹ گئیں ،خواب میں دیکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا: ''اے اللم محمہ! الله تعالیٰ نے تیری کثرت دعا اور آہ و زاری کے سبب تیرے بیچے کو آئکھیں عطا فرمادیاہے ،، ( مقدمه فتح الباري ) جب اٹھ کر دیکھتی ہیں تو واقعی بیٹے کی بصارت لوٹ آئی تھی ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی آئکھوں میں اس قدر روشنی عطا فر مائی کہ جاندنی راتوں میں لکھتے اور پڑھتے تھے، ختی کہ جاندنی راتوں میں ہی آپ نے اپنی کتاب " التاريخ الكبير،، كا مسوده تحرير فرمايا \_ (سيرة الإمام البخارى: 45 \_ازمولانا عبد السلام مبار كبوريٌ والدِ كرا مي قدرشيخ الحديث مولانا عبيد الله محدث مبار كبوريٌ)

#### ماں کی بددعا

بددعا چندالفاظ سے بنا ایک معمولی لفظ ہے ، جو زبان سے بڑی آسانی کے ساتھ ادا ہوجا تا ہے ، کیکن اس کے اثر ات انہائی دور رس ہوتے ہیں ، اس کے اثر سے آبادیاں وریانے ، دولت وثر وت کے جھولوں میں جھولتے ہوئے خاندان فقیر ومحتاح ، تندرست اور توانا جسم بیاریوں کا شکار ہوکر مڈیوں کا پنجر بن جاتے ہیں ، اسی لئے

رسولِ اکرم علیہ نے حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا

: ' اتق دعوۃ المطلوم فإنّه لیس بینه وبین الله حجاب ،، ( متفق علیہ )

مظلوم کی بددعا ہے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔
اولاد کے لئے ضروری ہے کہ ہرایک کی بددعا ہے بچیں بالخصوص والدین اور اساتذہ

کی کیونکہ ان کی بددعا ان کے ستقبل کا بیڑہ غرق کرد ہے گی ، والدین کی بددعا اور

اس کے اثرات کے متعلق احادیث میں کئی واقعات ذکر کئے گئے ہیں جن میں ایک

بنواسرائیل کے ایک مشہور عابد وزاہد حضرت جرت کے رحمہ اللہ کا واقعہ تھے بخاری اور صحیح

مسلم میں مروی ہے:

نماز پڑھ رہا تھا، اس نے (دل میں) کہا: یا رب! میری والدہ مجھے صدا دے رہی اے اور میں حالتِ نماز میں ہول (کیا کروں؟) اس نے اپنی نماز کو جاری رکھا۔ اس کی والدہ نے اسے ان الفاظ میں بددعا دی: ' اللّٰہم لا تمته حتّی ینظر إلی وجوہ المؤمسات ،، یا اللہ! اِسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ یہ بدکارعورتوں کے چرے نہ دیکھ لے۔

پھر ہنواسرائیل میں جرتے اور اس کے زُہد وتقوی کی شہرت عام ہوگئی ، اس دوران ایک بدکار عورت نے ، جس کا مسن مشہورتھا ، کہا: اگرتم چاہوتو میں جرتے کو فتنہ میں ڈال سکتی ہوں ۔ چنانچہ وہ جرتے کے سامنے بن سنور کر آئی ، لیکن جرتے نے اس پر کوئی توجہ نہ دی ، پھر وہ ایک چرواہے کے پاس آئی جو جرتے کے عبادت گاہ کے آس پاس میں رہا کرتا تھا اور اس کے ساتھ بدکاری کر کے حاملہ ہوگئی ، جب اسے لڑکا پیدا ہوا تو اس نے مشہور کردیا کہ ہے جرتے کا لڑکا ہے۔

جب لوگوں نے بیسنا تو وہ جرتی کے پاس آئے، اسے جرے سے باہر کھنی کرلائے اور صومعے کو گرادیا اور بُری طرح پیٹنے گئے۔ جرتی نے کہا: تمہیں کیا ہوگیا ہے؟ (ایسا کیوں کررہے ہو؟) لوگوں نے کہا کہ تم نے فلال بدکار عورت کے ساتھ برائی کی ہے اور اس کے نتیج میں تجھ سے اسے لڑکا ہوا ہے۔ اس نے کہا: '' وہ بچہ کہال ہے ؟ جب بچہ لایا گیا تو اس نے لوگوں سے کہا اگرتم اجازت دوتو میں نماز پڑھوں؟ اس نے نماز پڑھون؟ ہوئے کے بیٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا: اے لڑے! بتا جراب کون ہے؟ اس نے نے جواب دیا: '' فلال چرواہا ہے، ۔ یہ سنتے ہی لوگ جرتے کو پوئے درخواست جرتے کو پوئے درخواست

کرنے لگے: اگرآپ پیند کریں تو ہم آپ کے تجر ہے کوسونے کا بنا دیں؟ اس نے کہا: '' نہیں! پہلے جیسے مٹی کا تھا اسی طرح کا بنادو۔،، (متفق علیہ) اس حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ اگر اولاد بے گناہ بھی ہوتو والدین کی بد دعا انہیں

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر اولاد بے گناہ بھی ہوتو والدین کی بد دعا انہیں نقصان پہنچاسکتی ہے ، ساتھ ہی یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ مقاصد مختلف ہونے کی وجہ سے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں ، والدین کے لئے بھی ضروری ہے کہ اولاد سے کوئی گستاخی ہوجائے تو ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیچ انسان کو فتنے بھی نقصان نہیں پہنچاسکتے اور مصائب کے پیش معلوم ہوتا ہے کہ سیچ انسان کو فتنے بھی نقصان نہیں پہنچاسکتے اور مصائب کے پیش آئے یہ نماز کے ذریعے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔

# باپ كاادب واحترام

باپ کا ادب واحترام بھی بے حد لازی اور ضروری ہے' اس لئے کہ باپ نے اپنی اولا دکو کھلایا ،خود اولا دکے لئے ہر شم کے دکھ درد برداشت کئے خود بھوکا رہ کراپنی اولا دکو کھلایا ،خود مصیبتیں برداشت کرکے اپنی اولا دکوراحت پہنچائی' اور خود بے علم رہ گیالیکن اپنی اولا دکوزیور تعلیم سے آ راستہ کیا' اسی لئے سرور کا کنات جناب محمد علیات نے والد کے حقوق کو بیان فرماتے ہوئے انہیں جنّت کا دروازہ قرار دیا:

1- عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الباب،أو يقول: الوالد أوسط أبواب الجنّة، فإن شئت فأضع ذلك الباب،أو أحفظه. (ترمذى: حسن صحيح) حضرت ابوالدرداء رضى الله عنه كهته بين: مين في رسول الله على الله الله على الله ع

2- رضا الربّ فی رضا الوالد و سخطه فی سخط الوالد (ترمذی) الله تعالی کی رضا والد کی ناراضگی میں ہے۔ تعالی کی رضا والد کی رضا مندی میں ہے۔ نیز فرمایا کہ والد کی دعا اولا دے حق میں الله تعالی ضرور قبول فرماتے ہیں:

3- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عليه على ثلاث دعوات مستجابات الاشكّ فيهنّ : دعوة الوالد و دعوة المسافر و دعوة المطلوم . (رواه الترمذي و أبو داؤ د و إبن ماجة ) حضرت ابو بريه رضى الله عنه عدم مروى ہے كه رسول الله عليه في ارشاد فرمایا: تین دعا كيل اليي بين جن كي قبوليت ميں كوئي شك بي نبين :1) والدكي دعا (اولاد كوت ميں )2) مسافركي دعا 3) مظام كي بردعا۔

4- عن عائشة رضى الله عنها قالت: أتى رسول الله على وجل ومعه شيخ ، فقال له : يا هذا ! من هذا الذى معك ؟ قال أبى ، قال : فلا تمش أمامه ، ولا تجلس قبله ، ولا تدعه بإسمه ، ولا تسبّ له . ( مجمع الزوائد ج : 8 ) حضرت عائشة رضى الله عنها سے مروى ہے ، فرماتى بين : ايک شخص رسولِ اکرم علي في خدمتِ اقدى ميں حاضر ہوا ، اس كے ساتھ ايک بوڑھا شخص تھا ، آپ علي في خدمتِ اقدى ميں حاضر ہوا ، اس كے ساتھ ايک بوڑھا شخص تھا ، آپ علي في خدمتِ الله بين ۔ آپ علي في فرمايا : ان سے آگے نہ چلا ہے ؟ اس نے کہا : يه مير نے والد بين ۔ آپ علي في فرمايا : ان سے آگے نه چلا کرو، ان سے پہلے نه بيرها کرو، انہيں نام لے کر نه بلاؤ اور انہيں لعن طعن نه كيا كرو.

اسلاف کا اپنے آباء کے ساتھ مُسن سلوک

1- عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : كان تحتى إمرأة أحبّها

، و کان عمر یکرهها ، فقال لی : طلّقها ، فأبیت ، فأتی عمر رسول الله عَلَیْ فذکر ذلک له ، فقال لی رسول الله عَلَیْ : طلّقها. ( ابن ماجة وابن حبّان ) حضرت عبرالله بن عمرض الله عنهما فرماتے ہیں : میری زوجیت میں ایک عورت تھی جس سے میں بے حد پیار کرتا تھا ، میرے باپ حضرت عمرض الله عنداس سے نفرت کرتے تھے ، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اس عورت کو طلاق دیدوں ، کین میں نے انکار کردیا ، انہوں نے اس بات کا تذکرہ رسول الله علیہ سے کیا ، تو آب علیہ نے بھی مجھے اس عورت کو طلاق دینے کا مشورہ دیا۔

2- عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إنّ أبى لم يزل بى حتى زوّجنى ، وإنّه الآن يأمرنى بطلاقها ؟ فقال: ما أنا الذى آمرك أن تعقّ والديك ، ولا أن آمرك أن تطلّق إمرأتك ، غير أنك إن شئت حدّثتك بما سمعت من رسول الله عَلَيْلُهُ سمعته يقول: الوالد أوسط أبواب الجنّة ، فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو دع. (رواه إبن حبّان في صحيحه)

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه سے مروی ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا: میرے والد نے زبرد سی ایک عورت سے میری شادی کرادی اوراب وہ مجھ سے زبرد سی اس کو طلاق دینے کا اصرار کررہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں نہ تو کجھے اپنے والدین کی نافرمانی کا مشورہ دوں گا اور نہ ہی اپنی ہیوی کو طلاق دینے کا ، اگر تو پیند کرے تو مجھے ایک ایسی بات سناؤں جسے میں نے رسولِ اقدس علی سے اگر تو پیند کرے تو مجھے ایک ایسی بات سناؤں جسے میں نے رسولِ اقدس علی سے سنا ہے ، وہ یہ کہ: والد جت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے ، چاہے تم

اس دروازے کی حفاظت کرویا اسے چھوڑ دو۔

3- حضرت عمر وبن زید بن نفیل رضی الله عنهما سے پوچھا گیا: آپ کے ساتھ آپ کے صاحب زادے کا سلوک کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا: جب بھی میں دن میں چلتا ہوں تو میرے آگے ہوتا ہوں تو وہ میرے آگے ہوتا ہے، اور جب رات میں چلتا ہوں تو میرے آگے ہوتا ہے، جب کسی حجیت پر چڑھنے کی نوبت آتی ہے تو میں اس سے پنچر ہتا ہوں (اور وہ میرے آگے رہتا ہوں (اور وہ میرے آگے رہتا ہوں (اور عیون اللهٔ خبار)

4- مشہور عبّاسی خلیفہ مامون الرشید رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے فضل بن یکی کری ( برا مکہ عباسی دورِ خلافت کا مشہور خاندان ہے ، جو اپنے علم وفضل ، حکمت دانائی اور جود وسخا اور اسراف وفضول خرچی میں شہرت کے بام عروج پر پہنچ کر تباہی وگمنامی کے عمیق غاروں میں گر کر داستانِ پارینہ بن گیا ) سے زیادہ اپنے باپ کی خدمت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا ، بحی بر کلی سر دراتوں میں گرم پانی سے وضو کرتا تھا ، جس وقت اس خاندان پر ہارون رشید کا عتاب نازل ہوا اور اس سارے خاندان کو حوالہ ء زندان کیا گیا ، تو ان دونوں باپ بیٹوں کو بھی ایک کال کو گھڑی میں بند کر دیا گیا ، داروغہ ء زندان نے قید خانے میں پانی گرم کرنے کے لئے لکڑیوں کا بند کردیا گیا ، داروغہ ء زندان نے قید خانے میں پانی گرم کرنے کے لئے لکڑیوں کا داغلہ ممنوع کردیا ، فضل جس وقت اس کا باپ بستر پر دراز ہوجا تا تو لوٹے میں پانی ڈال کر چراغ کے قریب ہوجا تا اور ضبح ہونے تک اپنے ہاتھوں سے اسے تھا ہے دال کر چراغ کے قریب ہوجا تا اور ضبح ہونے تک اپنے ہاتھوں سے اسے تھا ہے در عیون الا خبار)

5- ايك مرتبه صالح العبّاسي مشهور عبّاسي خليفه ابوجعفر منصوركي خدمت مين حاضر هوا

، دورانِ گفتگو جب بھی اپنے باپ کا تذکرہ کرتا تو کہتا: '' أبی رحمه الله ، ، (ميرے والد! اللہ تعالی ان پرم کرے) يه تکرارس کرخليفہ کے محافظ رہتے نے کہا:

بس کرو! امير المؤمنين کے سامنے اپنے باپ پر بار بار رحمت کی دعا نہ کيا کرو۔ يه سن کرصالح نے اس پر ايک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالی اور کہا: مجھے تمہاری اس بات سے تم پرکوئی افسوس نہيں ، اس لئے کہ شفقت پدری کی مٹھاس کو بھی تم نے پايا ہی نہيں۔ تم پرکوئی افسوس نہيں ، اس لئے کہ شفقت بدری کی مٹھاس کو بھی تم نے پايا ہی نہيں۔ يہ سن کرمنصور مسکرايا اور کہا: جو ہا شميوں سے زبان لڑاتا ہے اس کا بدلہ يہی ہے۔ 6-ابوغستان الفسی کہتے ہیں: ميں ميرے باپ کے ساتھ مقام ظر الحر" ۃ ميں جارہا تھا تو مجھے حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنمل گئے ، اور مجھ سے پوچھا: يہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ میں نے کہا: ميرے والدِ گرامی قدر ۔فرمایا: اپنے باپ کے آگے نہ چلا کرو، اپنے اور ان کے وائب سے چلا کرو، اپنے اور ان کے درميان کی دوسرے کو حائل نہ ہونے دو، اپنے باپ کے گھر کی چھت پر نہ چڑھا کرو ( کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے چھت پر چلنے کی آواز سے انہیں تکلیف ہو ) کوئی کرو ( کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے چھت پر چلنے کی آواز سے انہیں تکلیف ہو ) کوئی کرو ( کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے چھت پر چلنے کی آواز سے انہیں تکلیف ہو ) کوئی کہ کرو ( کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے چھت پر چلنے کی آواز سے انہیں تکلیف ہو ) کوئی

والدین سے حسنِ سلوک ان کی وفات کے بعد

الیی ہڈی جس برتمہارے والد نے نظر ڈالی ہونہ کھاؤ،شاید کہ وہ ان کو پیندآ گئی ہو۔

اولاد کے ساتھ والدین کا جسمانی تعلق تو ان کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہوجاتا ہے لیکن روحانی تعلق بھی ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ ان کے مرحوم ہوجانے کے بعد بھی نہ صرف باقی رہتا ہے بلکہ اولاد کی نیکیوں اور ان کی جانب سے کی ہوئی صدقہ وخیرات 'جج وعمرے ، قربانی اور دعاؤں کا ثواب مسلسل پہنچتا ہی رہتا ہے ، اولاد کی ، کی ہوئی ان نیکیوں سے وہ وفات کے بعد بھی محظوظ ہوتے رہتے ہیں ، ان کے کی ہوئی ان نیکیوں سے وہ وفات کے بعد بھی محظوظ ہوتے رہتے ہیں ، ان کے

درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔جبیبا کہ فرمانِ نبوی علیہ ہے:

1-عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ترفع للميّت بعد موته درجته فيقول : أى ربّى أى شيء هذا ؟ فيقال له: ولدك إستغفر لك . ( وواه البخارى في الأدب المفرد ) حضرت ابو بريره رضى الله عنه فرماتي بين : ميّت كى وفات كے بعداس كے درجات كو بلند كيا جاتا ہے، تو ميّت سوال كرتا ہے: المير عرب اير ( درجات كى بلند كى ) كس وجہ سے ہے؟ اس سے كہا جاتا ہے: يہ تير كار كى تير حق ميں دعائے مغفرت كا نتيجہ ہے۔

2- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله على إذا مات الإنسان إنقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له . (رواه مسلم وأبو داؤ د والنسائى) حضرت ابو هريره رضى الله عنه سے مروى ہے كه رسول الله على في ارشاد فرمایا: جب انسان وفات باجاتا ہے تواس كے اعمال كا سلسلم منقطع ہوجاتا ہے، مگر تين ذريع ايسے ہيں كه انتقال كے بعد بھى اسے برابر ثواب ماتا رہتا ہے: 1) اپنے بيچھے كوئى ہميشہ جارى رہنے والا صدقہ چھوڑ گيا ہو۔ 2) كوئى ايساعلم چھوڑ اہوجس سے بندگانِ الهى مستفيد مورسے ہوں ۔ 3) يا ايسا نيك لاكا چھوڑ ا ہوجو ہميشداس كے حق ميں دعائے خير كرتا

3- عن مالک بن ربیعة رضی الله عنه قال : بینما نحن عند رسول الله علی علی الله الله ! هل بقی علی علی الله ! ها بقی علی من بر أبوی شیء أبر هما بعد وفاتهما ؟ قال : نعم ، الصلاة علیهما ،

والإستغفار لهما ، وإنفاذ عهدهما ، وإكرام صديقهما ، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما . (أبوداؤد . إبن ماجة . حاكم)

حضرت ما لک بن ربیعة رضی الله عنه فرماتے ہیں: ہم رسول الله علیہ کی مجلسِ مبارک میں بیٹے ہوئے تھے کہ قبیلہ بنوسلمہ کا ایک شخص آپ علیہ کے پاس آیا اور سوال کیا: یا رسول الله! کیا میرے والدین کی وفات کے بعد بھی کوئی نیک سلوک باقی ہے جو میں ان کے ساتھ کرتا رہوں؟ آپ علیہ نے فرمایا: ہاں! تم ان کے ساتھ کرتا رہوں؟ آپ علیہ نے فرمایا: ہاں! تم ان کے دوستوں لئے دعا کرو، طلبِ مغفرت کیا کرو، ان کے عہد واقر ارکو پورا کرو، ان کے دوستوں کی عرب ت وتکریم کرو، اور وہ صلہ رحی کرو جوصرف ان کے تعلق کی بنا پر ہو۔

4- حضرت عبداللہ بن دینار کہتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی مکتہ مکر مہ کے راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوگئی، آپ نے اس کوسلام کیا، جس گدھے پر آپ سوار تھے اس شخص کوسوار کرایا اور اپنے سر پر باندھا ہوا عمامہ اس کو عطا کیا، ہم نے آپ سے کہا: اللہ آپ کومزید نیک بنائے! یہ بہ ولوگ ہیں تھوڑی سی چیز پرخوش ہوجاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اس شخص کا باپ میرے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا تھا اور میں نے رسولِ مقبول علیہ کوفر فرماتے ہوئے سنا ہے: سب سے بہترین نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے چاہئے فرمانے رکھے۔ (مسلم)

5- اولاد کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین ، آباء واجداداور مرحومین کے لئے برابر ایصال تواب کے نام پر لئے برابر ایصال تواب کے نام پر بدعات وخرافات کی بھر مارکر رکھی ہے، دسواں ، بیسواں ، چہلم ، برسی ، تیجہ، قُل ، اور

اس جیسی بے شار رسومات کا بازار گرم کیا ہے ، بلکہ ایصال ثواب کا مسنون طریقہ وہی ہے جوسر و رکا تنات جناب محمد علیہ نے اسینے اسوہ سے ہمیں تعلیم دی ہے اور وہ یہ کہ مرحومین کے نام پر صدقہ وخیرات کیا جائے' صدقہ ، جاریہ، مثلًا: مسجد ، مدرسہ بنایا جائے ، کنواں کھدوایا جائے اور ٹیب ویل پاسپیل لگائی جائے۔ 6- عن إبن عبّاس رضى الله عنهما أن رجلا قال يارسول الله ! إنّ أمّى توفّيت ولم توص ، أفينفعها أن أتصدّق عنها ؟ قال : نعم . ( الأدب

المفرد: باب: برّ الوالدين بعد موتهما) حضرت عبد الله بن عبّاس رضي الله عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم علیقیہ کی خدمت اقدس میں آ کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول علیہ المبری والدہ وفات پا گئیں ، اور انہوں نے اپنی حانب سے (صدقہ وخیرات کرنے کی ) کوئی وصیت نہیں کی ،اگر میں ان کی جانب سے صدقہ کردوں تو کیا انہیں اس کا فائدہ ہوگا؟ آپ علیہ نے فرمایا: ہاں ہوگا۔ 7- یا کنواں کھدوایا جائے' یا یانی کی سبیل لگائی جائے' اس کئے کہ رسول اللہ علیہ كا ارشاد كرامي ب: أفضل الصدقة سقى الماء ( نمائى ) سب سے بہترين صدقہ یانی بلانا ہے۔حضرت سعد بن عبادہ رضی الله عنه نے رسول الله عليه سے صدقه افضل ہے' آپ علیہ نے فرمایا: یانی پلانا۔ پھر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللَّه عنه نے ایک کنوال کھر وایا اورا سے وقف کر دیا. (مؤطّا إمام مالک ۔ ابوداؤد ۔ نسائی ) 8-يا ان كى جانب سے حج اور عمره كيا جائے: وعن إبن عبّاس رضى الله

عنهما أن إمرأة من خثعم قالت : يا رسول الله ! إنّ فريضة الله على

عباده في الحجّ ، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم . وذلك في حجّة الوداع . ( متفق عليه ) حضرت عبداللہ بن عبّاس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ ختعم کی ایک عورت نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول علیاتہ ! اللہ تعالی کا جوفریضہ حج کے متعلق اس کے بندوں پر ہے، وہ تو ہے، کیکن میں نے میرے والد کواس حال میں پایا کہ وہ بے حد بوڑھے ہیں ،سواری پر بھی ٹھک طور سے نہیں بیٹھ سکتے ، کیا میں ان کی جانب سے حج كرسكتي مول؟ آب عليلة نے فرمايا: مان! اور بيرجّة الوداع كا واقعه ہے۔

## والدین کے حق میں اولاد کی دعائیں

اولاد اینے والدین کے لئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں ، والدین سے متعلق کچھ قرآنی دعائیں مندرجہ ذیل ہیں:

1) ﴿ رَبِّ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ (بني إسرائيل: 24) مير \_ رب! ان پرایسے ہی رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپین میں مجھے یالاتھا۔

2) ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِينُمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ۞ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَلِوَ الدِّيُّ وَلِلْمُو مِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ (إبراهيم :41) اے میرے رب! مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنادے اور میری اولا دکو بھی' یرور دگار! میری دعا قبول فرما به برور دگارا! مجھے اور میرے والدین اور تمام ایمان لانے والوں کواس دن بخش دےجس دن کہ حساب قائم ہوگا۔

3) ﴿ رَبِّ اغْفِرُلِي وَلِوَ الِّدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُومِنًا وَّلِلُمُومِنِينَ وَالْمُومِناتِ

﴾ ( نوح : 28) میرے رب! مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور ہراس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما۔

4) ﴿ رَبِّ اَوُزِعُنِی ٓ اَنُ اَشُکُرَ نِعُمَتَكَ الَّتِی ٓ اَنُعَمُتَ عَلَیّ وَعَلَی وَالِدَیّ وَانُ اَعُمَلَ صَالِحًا تَرُضَاهُ وَادُخِلُنِی بِرَحُمَتِكَ فِی عِبَادِكَ الصَّالِحِینَ ﴾ (النمل: ١٩) میرے پروردگار! مجھتوفیق عطافر ماکہ میں تیری الصَّالِحِینَ ﴾ (النمل: ١٩) میرے پروردگار! مجھتوفیق عطافر ماکہ میں تیری ان تعموں کا شکر بجالاوں جو تونے مجھ پراور میرے مال باپ پر کئے ہیں' اورا یسے نیک کام کروں جسے تو پہند کرتا ہے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کردے۔

### اولا داینے باپ سے کس طرح مخاطب ہو؟

باپ اپنی بیٹوں کوجس طرح انتهائی محبت وشفقت سے ' یُدُنی ، کہتا ہے تو اولاد کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے والد کو انتهائی ادب واحترام کے ساتھ ان الفاظ سے مخاطب ہوں جو باپ کی عظمت کے شایانِ شان ہوں ، قرآن مجید نے اس لفظ کی بھی نشان دہی کردی ہے جس سے اللہ کے نیک بندوں نے اپنے والد کو مخاطب کیا ، ووہ لفظ ہے : ' یابَتِ ، ۔ حضرات ابراہیم ، اساعیل ، یوسف علیم الصلو ، والسلام نے اپنے والد کو اس لفظ سے خطاب کیا ، حضرت ابراہیم علیہ الصلا ، والسلیم کے متعلق ارشادِ وار آئی ہے : ﴿ وَ اَذْ کُرُ فِی الْکِتَابِ اِبْرَاهِیُمَ طَ اِنَّهُ کَانَ صِدِّیُقًا مِنْ اِنْ اَلْمَ اِللَّهُ کَانَ صِدِّیُقًا فِی الْکِتَابِ اِبْرَاهِیُمَ طَ اِنَّهُ کَانَ صِدِّیْقًا فَیْ اِنْ اِنْ اِللّٰهِ کَانَ صِدِّیْقًا فَیْ اِنْ اِنْ اَلٰمُ وَ لَا یُنْصِرُ وَ لَا یُنْفِی وَ لَا یُنْصِرُ وَ لَا یُنْفِی وَ لَا یُنْصِرُ وَ لَا یُنْفِی وَ لَا یُنْصِرُ وَ لَا یُنْفِی

عَنْكَ شَيْئًا ہُمْ يَأْبِ إِنِّى قَدُ جَآءَ نِى مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمُ يَأْبِكَ فَاتَبِعْنِى اَهُدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ہُمْ يَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلَّ حُمْنِ عَصِيًّا ہُمْ يَآبَتِ إِنِّى اَخَافُ اَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحُمْنِ فَلِلَّ حُمْنِ عَصِيًّا ہُمْ يَآبَتِ إِنِّى اَخَافُ اَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّابِيمِ كَا قَصِّه بيان فَتَكُونَ لِلشَّيُطْنِ وَلِيًّا ﴿ (مريم: ١٨/٣٥) اس كتاب ميں ابراہيم كا قصّه بيان كرو، بِ شك وہ ايك راست باز انسان اور ايك نبى تھے، جب انہوں نے اپن باپ سے كہا: '' ابّا جان! آپ كيوں ان چيزوں كى عبادت كرتے ہيں جونه تنى ہيں نہ ركھتى ہيں اور نہ آپ كيوں ان چيزوں كى عبادت كرتے ہيں جونه تنى ہيں نہ ركھتى ہيں اور نہ آپ كي كيوں ان چيزوں كى عبادت كريں ميں آپ كوسيدها راست ہے جو آپ كے پاس نہيں آيا، آپ ميرى اتباع كريں ميں آپ كوسيدها راست وكھاؤں گا ۔ ابّا جان! آپ شيطان كى عبادت نہ كريں، شيطان تو رحمٰن كا نافر مان ہے ۔ ابّا جان! محمد ور شيطان كى عبادت نہ كريں، شيطان تو رحمٰن كا نافر مان عبائقى بن جائيں۔

میرے معبودوں سے روگردانی کررہاہے، (سن) اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے بچھروں سے مارڈ الول گا، جاایک مدتِ دراز تک مجھ سے الگ رہ۔

اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان وہ بدنصیب بیٹا ہے جس نے اپنے باپ کو باپ کہنا پیندنہیں کیا بلکہ باپ کی شفقت آ میزصدا ﴿ یُنُنَیَّ ارْ کَبُ مَّعَنَا وَلَا تَکُنُ مَّعَ الْکَافِرِیُنَ ﴾ (ہود: 42) (بیٹا !ہمارے ساتھ سوار ہوجا کا فروں کے ساتھ نہرہ) کے جواب میں کہا تھا: ﴿ قَالَ سَاوِیُ ٓ اِلَیٰ جَبَلٍ یَّعِصُمِنُی مِنَ الْمُو وَ کَالَ مَن رَّحِمَ جَ وَ حَالَ مِن الْمُو وَ الله ِ الله ِ اللّه ِ اللّه مِن رَّحِمَ جَ وَ حَالَ بَیْنَهُمَا الْمُو جُ فَکَانَ مِنَ الْمُعُرَقِیْنَ ﴾ (ہود: 43) اس نے کہا: میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچالے گا، نوح علیہ السلام نے کہا: آج اللہ کے کم (عذاب) سے کوئی بچانے والانہیں ہے، صرف وہی بچیں گے جن پراللہ تعالی کا رحم ہوا، اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حاکل ہوگئی اور وہ ڈو بے والوں میں ہوگیا۔

حضرت اساعیل علیہ السلام نے بھی اپنے والدِ گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 
'' یا اَبَتِ ،، کے لفظ سے مخاطب کیا جب ان کے والدِ محترم نے ذرخ ہونے کے 
متعلق ان کی رائے جانئی چاہی تو آپ نے جواب میں ارشاد فر مایا: ﴿ قَالَ یَا اَبَتِ اللّٰهُ مِنَ الصَّبِرِیُنَ ﴾ (صافّات: 102) 
افعکلُ مَا تُؤمَرُ سَتَجِدُنِی اِنُ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّبِرِیُنَ ﴾ (صافّات: 102) 
کہا: ابّا جان! آپ کو جو حکم ہوا اسے کر گذر ہے ، اللّٰہ چاہے تو آپ مجھے ضرور صبر 
کرنے والوں میں سے یا کیں گے۔

اسی طرح حضرت یوسف علیه السلام نے بھی جب اینے بای حضرت یعقوب علیه السلام كومخاطب كيا تويهي لفظ" يَابَتِ ،، سے كيا \_ ارشاد قرآنى ہے: ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِابِيهِ يَابَتِ إِنِّي رَايُتُ اَحَدَ عَشَرَ كُو كَبًا وَالشَّمُسَ وَالْقَمَرَ رَائِتُهُمُ لِي سَاجِدِينَ ﴾ (بوسف: 4) جب كه يوسف نے اينے باب سے كها: ابًا جان! میں نے گیارہ ستاروں اور سورج جاند کو مجھے سجدہ کرتے ہوئے ویکھا ہے. ان آیات سےمعلوم ہوا کہ والد کو خطاب کرنے کے لئے پیارا سے پیارا جولفظ ہے وہ قرآن کے بیان کے مطابق '' یابَتِ، ابّا جان ہے، کین افسوس! آج کل کے فیشن زدہ مسلمانوں نے اس فطری سادگی سے منہ موڑتے ہوئے مغرب کے بے روح اور تکلفّات سے بھرے ہوئے الفاظوں سے اپنے بایوں کومخاطب کرنا شروع كيا، يهلين ويُدي، يايا، كهني لگ چراس كامخفف ' وياد ، ياپ،، بنا دالا ، كچه لوگوں نے''ڈیڈ،،کہنا شروع کیا جوانگریزی میں معنی کے لحاظ سے''مردہ یالاش ،، کے لئے استعال ہوتا ، یہ نہیں ان اولاد کی تمنّا کیا ہوتی ہے شاید وہ اپنے والد کو زندہ سیج سلامت کے بجائے مردہ یا لاش کی شکل میں دیکھنا پیند کرتے ہیں۔ کچھ باذوق یاروں نے تو باپ کو یاپ ( گناہ ، بدی ) بنادیا ، ہوسکتا ہے کہ آئندہ مزیدتر قی کرتے ہوئے باپ کو'' یا پی ،، نہ کہنا شروع کردیں ، ہم اس روشنی وطبع کومسلمان معاشرہ کے لئے بلاتصور کرتے ہیں اور اکبرالہ آبادی کی زبان میں: ہم ان تمام کتابوں کو قابلِ صبطی سمجھتے ہیں جنهیں پڑھ کریچاینے باپ کوخبطی سمجھتے ہیں ہم تمام امّت اسلامیہ کو چاہے وہ والدین ہوں یا اولا د، دعوت دیتے ہیں کہ وہ اینے

آپ کواس بے روح تہذیب، بے رونق الفاظ کے خول سے باہر نکالیں ، اسلامی اقدار کو اور اس کے قابل فخر ورثہ کو زندہ کرنے کی کوشش کریں ،جس پر چل کر ہمارے اسلاف نے دنیا کو تہذیب و تدن کے جو ہر عطا کئے ،خود فلاح وکامیا بی سے ہمکنار ہوئے اور اوروں کو عروج و سروری کے راز عطا کئے ، لیکن افسوس موجودہ مغرب زدہ مسلمانوں پر کہ وہ انہی کی اندھی تقلید کو معراج کمال سمجھ رہے ہیں:
مغرب زدہ مسلمانوں کے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مردِراہ دال کے لئے فتان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو

#### رشتہ داروں کے حقوق

قرابت داری کوشریعت میں "صله رحی ،، کہا گیا ہے یعنی به رحم مادر کا رشتہ ہے جو خون اور پیدائش سے قائم ہوتا ہے ، به رحم ، رحمان کے لفظ سے بنا ہے ، یعنی اللہ نے اپنی صفت رحمت ورحمانیت سے اس رشتہ کو جوڑ رکھا ہے ۔ فرمانِ باری ہے : ﴿ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ وَالْاَرْ حَامَ ﴾ (النساء: 1) اس الله سے ڈروجس کا واسطہ دے کرتم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوا وررشتہ داری کا خیال کرو۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

"أما ترضين أن أصل من وصلك ، وأقطع من قطعك ،، (بخارى) كيا تواس سے راضى نہيں ہے كہ جس نے تخفي ملايا ميں اسے (جمّت سے ) ملاؤں اور جس نے تخفيے كا ٹاميں اسے (جمّت سے ) كاٹ دوں؟

قرابت داروں سے مراد وہ تمام رشتہ دار ہیں جوانسان سے نسب کی وجہ سے جُڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ اس کے وارث ہوں یا نہ ہوں۔

اولا دیرِ والدین کے بعد قرابت داروں کاحق ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے .اللہ تعالیٰ

کا ارشاد ہے: ﴿ وَاتِ ذَالْقُرُ بِی حَقَّه ' ﴿ بَیٰ اسرائیل : ٢٦ ) اور قرابت دار کواس کا حق ادا کرو. ایک اور آیت میں اللہ تعالی نے اپنے حق کے ساتھ والدین اور قرابت داروں کے حق کو ذکر فرمایا ہے ۔ فرمان تعالی ہے: ﴿ وَاعْبُدُو اللّٰه وَلَا تَشُو كُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالُوَ الِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ بِذِی الْقُرُ بِی ﴾ ( النساء: 36 ) اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ شہراؤ ، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ کسی کو شریک نہ شہراؤ ، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ کسی کوشریک نہ شہراؤ ، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ کسی کوشریک نہ شہراؤ ، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ کسی کوشریک کرو۔

صلہ رحی اسلام کے ان اوّلین اصولوں میں سے ایک ہے جس کا اعلان رسولِ کا تنات علیہ نے فاران کی چوٹیوں سے کیا جفرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ سے ان کے زمانہ عُفر میں جب روم کے شہنشاہ ہرقل نے آپ علیہات کے متعلق جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا:"یقول: متعلق جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا:"یقول: اعبدوا الله وحدہ، ولا تشر کوا به شیئا، واتر کوا ما یقول آباؤ کم، اعبدوا الله وحدہ، والصدق، والعفاف، والصلة، (متفق علیہ) وہ کہتے ہیں کہ:"صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہراؤ، اپنے باپ دادا کے رسم ورواج کو چھوڑ دو، وہ ہمیں نماز، سچائی، پاک دامنی اور صلہ رحی کا اللہ کی عبادت میں آپ علیہ نے اعلان فرمایا:" لا یدخل البحنة قاطع رحم، (متفق علیہ) کہ رشتہ داری کوکاٹے والا جنت میں داخل نہیں البحنة قاطع رحم، (متفق علیہ) کہ رشتہ داری کوکاٹے والا جنت میں داخل نہیں ہیں۔ ا

ا نہی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اُجمعین نے صلہ رحی کے طور پر اپنے قیمتی سرمایے قرابت داروں میں لُٹا دئے ، جب بیآیت نازل ہوئی ﴿ لَنُ تَنَا

کی اہمیت کوراسخ کریں تا کہ بچ کے دلوں میں آئندہ چل کررشتہ داروں کے لئے نفرت کے دھتوروں کے بجائے محبت وشفقت کے گلاب پیدا ہوں۔

### برا وسیوں کے حقوق

قرابت دار کی طرح پڑوی کا بھی بڑاحق ہے، کیونکہ بیانسان کے زیرِ سابیر ہتا ہے، اس کے ساتھ اس کا زیادہ تر آ منا سامنا، بیٹھنا اُٹھنا اور سلام ودعا ہوتی رہتی ہے:

حق میرا بھی ہے بھھ پر کہ میں تیرا پڑوی ہوں رہتا ہوں ترے گھرسے پچھ پاس کی سرحد پر

اسی کے اسلام اور پیغمبر اسلام جناب محمد علی کے مسلمانوں کو پڑوی کے حقوق کی بڑی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَاعْبُدُو اللّٰه وَلَا تُشُوِکُوا بِهِ شَیْعًا وَبِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا وَ بِذِی الْقُرُبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسَاکِیْنِ وَالْحَارِ ذِی شَیْعًا وَبِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا وَ بِذِی الْقُرُبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسَاکِیْنِ وَالْحَارِ ذِی الْقُرُبٰی وَالْحَارِ الْحُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْحَنْبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَکَتُ الْقُرُبٰی وَالْحَارِ الْحُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْحَنْبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَکَتُ الْقُرُبٰی وَالْحَارِ الْحُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْحَنْبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَکَتُ الْقُرُبٰی وَالْحَارِ الْحُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْحَنْبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَکَتُ اللّٰهِ وَالْحَاءِ وَالْمَاءِ وَالْحَارِ الْحَنْبِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَلَا اللّٰهِ وَالْمَا لَا لَٰ وَمَا مَلُولُ کُورِ وَالْمَالِ وَالْمَاءِ وَلَا مَن اللهُ تَعَالَى نَ تَيْنِ طُرِح کِيرُوسِيوں کا تذکرہ فرمایا ہے:

1 میں آبت میں اللہ تعالی نے تین طرح کے پڑوسیوں کا تذکرہ فرمایا ہے:
1 درشتہ دار پڑوی : یہ تین طرح سے صُن سلوک کا حق دار ہے: ۱) پڑوی ہونے کی وجہ سے۔
2 وجہ سے 2 وارت میا اللہ وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے۔
3 ایکنی پڑوی = جس سے آدمی کی کوئی رشتہ داری نہ ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو

لُوُا الْبِرَّحَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ (آل عمران:92) جب تكتم ايني لينديده چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک بھلائی ( جنت ) نہیں پاسکتے ۔ حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللّٰہ عنہ نے کہا: یا رسول اللّٰہ! میراسب سے بہترین مال میرا کھجور کا باغ '' بیرحاء،، ہے، اور بیاللہ کی راہ میں صدقہ ہے، میں اس کے اجر کا اللته سے طالب ہوں ، اسے آپ جہاں مناسب سمجھیں وہاں لگادیں ۔ آپ علیہ اللہ نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اسے اپنے قرابت داروں میں تقسیم کردیں .حضرت ابوطلحہ نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچیرے بھائیوں میں تقسیم کردیا۔ (متفق علیہ ) اسلام نے کافر رشتہ داروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے کا تھم دیا ہے .آپ حالیته عصله نے حضرت اساء بنت ابی بکر رضی الله عنهما کوان کی کافرہ ماں کی خاطر کرنے کا تکم دیا ، حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے رسول الله علی کی جانب سے انہیں تحفہ میں دی گئی ایک حاور کوایے مشرک بھائی کے لئے مدیةً مکہ روانہ کیا ۔ کیکن افسوس که آج مسلمانوں کے تعلقات زیادہ تر اپنے رشتہ داروں سے ہی کشیدہ ہیں ، بیکشیدگی اکثر اوقات عداوت اور دشمنی بھی پیدا کردیتی ہے جس کے منتیج میں ا سازشیں ، حجموٹ ، دوغلاین ، حسد ، بغض ، کینه، نفرت ، جادومنتر اور دشنی عام سی بات ہوگئی ہے ، انسان غیر کو تو قریب کرنے میں کوئی حرج محسوں نہیں کرتا لیکن ا پنوں کے سایے سے بھی بھا گنے کی کوشش کرتا ہے، اسی لئے کسی دل جلے نے کہا تھا مجھے غیروں کا ہراک ظلم گوارہ لیکن! مرے اللہ مجھے اپنوں سے بچائے رکھنا اس صورت حال میں والدین سے التماس ہے کہ بچوں کے دلوں میں قرابت داروں کے خلاف نفرت ورشمنی پیدا کرنے کے بجائے ان کے سینوں میں صلہ رحمی

دوہرے مُسنِ سلوک کامستی ہے، 1) مسلمان ہونے کے سبب \_2) پڑوی ہونے کے ناطے۔

3) پہلو کا پڑوی = ایسا پڑوی جو ہرا چھے کام میں معاونت کرتا ہو۔ پڑوی گرچہ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہواسلام نے اس کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور اس معاملے میں مسلم وغیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں کی ہے۔

آپ علیہ نے بے شار احادیث میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی ہدایت فرمائی ہے.

1-آپ علی البجار حتی ظننت الله میری از ما زال جبریل یوصینی بالبجار حتی ظننت الله سیور ته ،، (متفق علیه) حضرت جبریل علیه السلام مجھے برابر براوتی کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ کہیں وہ براوتی کومیرا وارث نه بنادیں ۔

2 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن جاره (متفق عليه) جوالله اورآ خرت كدن پرايمان ركھتا ہے اسے چاہئے كدوه اپنے پڑوى كے ساتھ اچھا سلوك كرے ـ

3-والله لا يؤمن، والله لا يؤمن،قالوا من يا رسول الله ؟ قال : من لا يأمن جاره بوائقه، ( بخارى ) الله كانتم وه مومن نهيل،الله كانتم وه مومن نهيل،الله كانتم وه مومن نهيل،الله كانتم وه مومن نهيل، صحابه كرام نے يو چها: اے الله كے رسول! وه كون ہے؟ فرمایا: "جس كے طلم سے اس كے بروس محفوظ نه مول،،

4\_ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه ، وهو يعلم .(

الطبرانی والبزّاد باسناد حسن) وہ مؤمن نہیں جو خود تو سراب ہوکر رات گذارتا ہے اوراسے اس کاعلم بھی کہ میرا گذارتا ہے اوراسے اس کاعلم بھی کہ میرا پڑوی بھوکا ہے اوراسے اس کاعلم بھی کہ میرا پڑوی بھوکا ہے ۔لیکن افسوس کہ آج معاشرہ میں پڑوی کے حقوق کے متعلق سخت بے پرواہی برقی جارہی ہے ،حقوق کی ادائیگی کا مرحلہ تو دور کا رہا بلکہ عداوت ودشمنی نہ ہوتو بھی بہت غنیمت ہے ،نفرت ودشمنی کے لئے اب یہی چیز کافی ہوگئی کہ فلان نہ ہوتو بھی بہت غنیمت ہے ،نفرت ودشمنی کے لئے اب یہی چیز کافی ہوگئی کہ فلان فلال کا پڑوی ہے ، عالمی پیانے پر کسی بھی ملک کے اس کے ہم سامیما لک سے تعلقات شاید ہی اچھے ہوں ۔ایسے ماحول میں والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولادکو پڑوسیوں کی تعظیم وکریم اوران کے ساتھ شن سلوک کی عملی تربیت دیں ۔

### مساکین کے حقوق

فقراء اور مساکین ہر معاشرے کا تقریبالازمی جزوہیں ، بیہ وہ غریب اور محتاج لوگ ہیں جواپنی ضرورت کے مطابق کمائی نہیں کر سکتے ، جس کی وجہ سے دوسروں کی امداد وتعاون کے محتاج ہوتے ہیں اسلام نے جہاں غرباء ومساکین کوعرہ تے نفس کا سبق دیا ، وہیں اغذیاء اور مال داروں کو زکاۃ ، خیرات ، صدقات اور غرباء ومساکین کاحق اداکرنے کی تلقین کی ۔

البخاری) کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ بہتر روزی نہیں کھائی ہے، اور اللہ کے بی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی روزی کھاتے سے حجب کوئی چارہ کار باقی نہرہ جائے تو حکم دیا کہ جنگل جاکرلکڑیاں ہی کاٹ لاؤاور اس سے حلال لقے کھاؤ، فرمانِ نبوی علیہ ہے: '' لأن یأخذ أحد حم أحبله ثم یأتی الحبل ، فیأتی بحزمة حطب علی ظهرہ فیبیعها فیکف الله بها یأتی الحبل ، فیأتی بحزمة حطب علی ظهرہ فیبیعها فیکف الله بها وجهه ، خیر له من أن یسأل الناس ، أعطوه أو منعوه ،، (رواہ البخاری) تم میں سے کوئی اپنی رسیال لے کر پہاڑ پر جائے ، وہاں سے لکڑیوں کا گھٹا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اور اسے فروخت کرے ، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی اس کے پہرے کوذ کیل ہونے سے بہت بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے چہرے کوذ کیل ہونے سے بچائے رکھے تو یہاں سے بہت بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگنا پھرے ، چاہے لوگ اسے دیں یا نہ دیں۔

نیز انہیں تھم دیا کہ اپنی حاجات کو بجائے انسانوں کے رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کریں: '' من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ، ومن أنزلها بالله فیوشک الله له برزق عاجل أو آجل ،، ( اُبوداوَد ـ تر مذی ) جے فقر وفاقہ لاحق ہوگیا اور اس نے اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو اس کا فاقہ بھی ختم نہیں ہوگا .اور جس نے اپنے فاقہ کواللہ تعالی کے سامنے پیش کیا تو امید ہے کہ اللہ تعالی اسے دیریا سویر رزق عطافر مائے گا ۔ کیونکہ بقول اکبراللہ آبادی :

خداسے مانگ لے، جو مانگنا ہو، اے اکبر! یہی وہ در ہے جہال ذلّت نہیں سوال کے بعد جوفقراء اپنی مختاجی دور کرنے کے لئے بھیک مانگنے پر اثر آتے ہیں انہیں اس مذموم

فعل سے بازر کھنے کی کوشش کی: '' الید العلیا خیر من الید السفلیٰ، والید العلیا هی المنفقة ، والسفلیٰ هی السائلة ،، ( متفق علیہ ) او نچا ہاتھ نیچ ہاتھ سے بہتر ہے ، او نچ سے مراد دینے والا اور نیچ سے مراد ما نگنے والا ہاتھ ہے ۔ جن لوگوں نے گداگری کو بطور پیشہ اختیار کیا ہے انہیں آخرت میں سخت عذاب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا: '' من سأل الناس تکثرًا فإنّما یسأل جمرًا ، فلیستقل أو لیستکثر ،، (رواہ مسلم ) جولوگوں سے اپنے مال کوزیادہ کرنے کے لئے ما نگتا ہے ، وہ اپنے لئے (دوز خ کے ) انگارے ما نگتا ہے ، (اب اس کی مرضی سے اپنے ما نگتا ہے ، (اب اس کی مرضی سے اپنے دیادہ ما نگ یا کم ۔

امیروں پر زکاۃ کوفرض کیا اور اس میں سب سے پہلاحق فقراء اور مساکین کا رکھا۔ فرمان باری تعالی ہے: ﴿ إِنَّمَا الصَّدُفَاتُ لِلُفُقُرَاءِ وَالْمَسَاكِيُنِ ﴾ ( توبہ: 60) نیز کئی طرح کے کقاروں مثلاً: ظہار ، شم توڑنے ، حالتِ روزہ میں قصداً جماع وہم بستری وغیرہ میں مساکین کو کھانا کھلانا ، یا آئیس کیڑا پہنانا فرض کیا۔ نیز نیک لوگوں کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ وَیُطُعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبّهِ مِسْكِیْناً وَ یَتِیْماً وَ اَسِیراً ﴾ ( وہر: 8 ) کہ وہ اللہ تعالی کی محبت میں مسکین ، پیتم اور قدری کو کھانا کھلاتے ہیں۔

یمی وہ روش تعلیمات تھیں جن کی وجہ سے اسلام نے مالدار طبقہ کے داوں سے مال کی محبت کو کم کرکے ان میں ایثار وقر بانی اور فقراء ومساکین اور مختاجوں کے لئے نرم دلی اور محبت کے جذبات پیدا کئے ، رسول اللہ اللہ اللہ فیصلے نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ سے پہلے اور آپ کے بعد سینکڑوں مسلمانوں

نے بھی ہجرت کی ، یہ لوگ اپنی تجارتوں سے ہاتھ دھوکر ، نہی دست ہوکر مدینہ منورہ پہنچے تھے، لیکن مدینہ کے انصار نے ان کے ساتھ ایثار واخوت کا وہ مظاہرہ کیا جس سے بھی روثن مثالیں ایثار وخلوص کی تاریخ میں نہیں ماتیں ، انہوں نے نہ صرف اپنے مال دئے ، گھروں کو دو حقوں میں بانٹ دیا ، اپنے کھیت اور نخلتانوں کے متعلق رسول اکرم علیہ سے درخواست کی :'' اقسم بیننا و بین اِخواننا النخیل ، قال نظم اللہ فقالوا تکفوننا المؤونة ، و نشر ککم فی الشمرة ، قالوا : سمعنا و اطعنا، ، ( رواہ البخاری ) آپ علیہ ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان مجور کے باغوں کو آ دھا آ دھاتشیم کرد ہجئے ۔ آپ علیہ نے فرمایا : نہیں درمیان محبور نے باغوں کو آ دھا آ دھاتشیم کرد بیتی کے کاموں میں ہماری مدد کریں اور ہم آ مدنی میں انہیں شریک کرلیں گے، مہاجرین نے کہا: ''سمعناو أطعنا ، ۔ اور ہم آ مدنی میں انہیں شریک کرلیں گے، مہاجرین نے کہا: ''سمعناو أطعنا ، ۔ لیعنی ہم نے سنا اور اطاعت کی ۔

حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی الله عنه کا جس انصاری صحابی کے ساتھ بھائی چارہ تھا، ان کی دو بیویاں تھیں، انہوں نے حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی الله عنه ہے، اپنے آ دھے مال کو لینے کی پیشکش کے ساتھ بہ بھی درخواست کی کہ آپ ان دونوں کود کھے لیس، ان میں سے جو لیند آ جائے، اشارہ کردینا، میں طلاق دے دوں گا، پھر عد ّت گذر نے کے بعد آپ اس سے شادی کرلیں ۔لیکن حضرت ابن عوف رضی الله عنه نے فرمایا: ''بارک الله فی أهلک و مالک ،ما لشیء من هذا فی نفسی حاجة ، ولکن دلونی علی سوق لأعمل ، (بخاری) الله تعالی آپ کے مال اور اہل میں برکت دے، مجھے ان میں سے کسی بھی چیز کی حاجت آپ کے مال اور اہل میں برکت دے، مجھے ان میں سے کسی بھی چیز کی حاجت

نہیں ہے بس آپ مجھے بازار کا راستہ بتادیں ، تاکہ وہاں میں کچھ کاروبار کروں۔جہاں پرآپ نے گھی اور پنیر فروخت کرنا شروع کیا ، چند ہی دنوں میں اپنی آمدنی سے شادی بھی کرلی اور چندسالوں میں مدینہ منورہ کے مالدار ترین لوگوں میں آپ کا شار ہونے لگا ، بجائے کسی سے مدد حاصل کرنے کے خود سینکڑوں مجبوروں اور محتاجوں کے معاون ومدد گار بن گئے ، جب بھی اسلام اور مسلمانوں کو مال ودولت کی ضرورت پیش آئی تو اپنے خزانے کے دہانے کھول دئے۔

حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نادار مسلمانوں کو اپنے عمل سے بیہ پیغام دیا کہ وہ بجائے کسی محسن کے احسانوں پر بلنے کے، کسبِ معاش کے لئے تجارت اور جد وجہد کی راہ اینائیں۔

حضرت ابوذرغفاری رضی الله عنه سارے دن کی کمائی فقراء ومساکین میں لٹادیتے اور رات کو جب گھر لوٹتے تو سوائے رات کے کھانے کے اور کوئی چیز باقی نہیں رہتی تھی۔

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ رات میں مہمان کو گھر لے کر آتے ہیں ، گھر میں سوائے بچوں کے کھانے کے اور کوئی چیز باقی نہیں تھی ، بیوی کو حکم دیتے ہیں کہ بچوں کو بہلا کر سُلا دو ، چراغ درست کرنے کے بہانے بجھادو ، میں مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کی اداکاری کرتا ہوں ، تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے ۔ ایک مہمان کو کھانے کی اداکاری کرتا ہوں ، تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے ۔ ایک مہمان کو کھلانے کے لئے سارا گھر رات کو فاقہ سے گذار دیا ، جب آپ صبح رسول اللہ عن عقید کی خدمت میں پنچوتو آپ علیہ نے ان سے فرمایا: ''لقد عجب الله من صنیع کما بضیف کما اللیلة ، ، (متفق علیہ ) اللہ تعالیٰ کو رات میں مہمان کے صنیع کما بضیف کما اللیلة ، ، (متفق علیہ ) اللہ تعالیٰ کو رات میں مہمان کے

ساتھ تمہارا سلوک بیندآ گیا۔

ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها ،غریب پروری کی وجہ سے امّ المساکین کے نام سےمعروف تھیں ، آپ کی لونڈی برز ہبنت باتع بیان کرتی ہیں : '' ایک مرتبه حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے حکومتی وظائف سے آپ کا حصّه روانہ فرمایا، جب بیت المال کا ہرکارہ مال لے کرحاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا : ' اللّه عمر کو بخشے! میری دوسری بہنیں ( دیگرامّھات المؤمنین ) مجھ سے زیادہ اس کی مستحق میں،، عامل نے کہا:'' بیتمام مال صرف آپ کے لئے ہے،، آپ نے فرمایا : سبحان الله! اس مال کویہاں رکھ دواور اس برایک کیڑا ڈال دو ،، ۔ آپ نے پھر مجھ سے کہا:''اس میں سے ایک ایک مٹھی بھراٹھاتی جاؤ اور بنوفلان کو دے آؤ ، پھر بنوفلان کے نتیموں کو دے آؤ' پھر بنی فلان میں میرے رشتہ داروں کو دے آؤ،، یہاں تک کہ آپ نے تمام مال تقسیم کردیا ، کیڑے کے پنچے بس تھوڑا ہی مال باقی رہا ، میں نے کہا:ام المؤمنین!اللہ تعالیٰ آپ کو بخشے!اس مال میں ہمارا بھی تو کچھ حق ہے؟ فرمایا:'' کیڑے کے نیچے جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے،، جب میں نے کیڑا اٹھایا تو اس کے نیچ صرف 85 درہم باقی تھے۔( اِبن سعد )

ام المؤمنين حضرت عائشہ صدّ يقدرضى الله عنها كے متعلق آتا ہے كدانهوں نے اپنے سالانه وظيفے كے 80 ہزار سے زيادہ درہم ايك ہى دن ميں فقراء اور مساكين ميں تقسيم كرديا، اپنے افطار كے لئے بھى اس ميں سے ايك درہم بھى باقى نہيں چھوڑا۔ (تسية الأولاد فى الإسلام: 282)

فقراء ومساکین کے متعلق اسلام کی یہ وہ عظیم تعلیمات ہیں جنہوں نے دنیا کے

سامنے ایثار وخلوص کے وہ معنوی رخسار پیش کئے جن سے زیادہ روش اور زندہ حقیقتیں دنیا کے سی بھی مذہب کی تاریخ میں نہیں مل سکتیں۔ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی عملی تربیت انہی روشن خطوط پر کریں ، تا کہ اپنے اسلاف کی عظیم روایات کی حامل ایک نسل پھر سے دنیا کے سامنے منصّہ ء شہود پر آسکے۔

اہلِ مغرب اورانسانی حقوق

مسلمانوں کے مملی طوریر دنیا کے اسٹیج سے ہٹ جانے کی وجہ سے ساری دنیا میں جو فساد ظاہر ہوا ، اس سے فقراء ومساکین سب سے زیادہ متأثر ہوئے ، پورپ اور امریکہ نے اگر چہ کہ اہل دنیا کی نظر میں دھول جھو نکنے کے لئے انسانی حقوق کی کئی ۔ تنظیمیں بنائی ہیں ،لیکن درحقیقت بہتمام ہاتھی کے دانت ہیں جو دکھانے کے اور اور چبانے کے اور ہیں ۔ حقوق انسانی کی عالمی تنظیم'' - Eminesty Inter nation- ،، جو ساری دنیا میں حقوق انسانی کے لئے چینی چلاتی پھر رہی ہے ، افسوس کہاسے افریقی ممالک کے ان ملیوں بچوں کی حمایت میں ایک لفظ تک کہنے کی تو فیق نہیں ملی جو قلت غذا کا شکار ہوکر راہی ملک عدم ہوئے ، ان مجبور و بے بس ماں باپ کو کھانے کا ایک لقمہ پہنچانے کی فرصت نہیں ملی جو بھوک کا شکار ہوکر اپنے ہی مردہ بچوں کی لاشوں کو کھا گئے ، وہ امریکہ اور پورپ جوانسانیت کے لئے مگر مچھ کے آنسو بہاتا ہے، جو دنیا کے %80 وسائل وذرائع آمدنی سے مالا مال ہیں ، انہوں نے دنیا میں بھکمری ،غربت اور فقر وفاقہ کو برقر ارر کھنے کے لئے لاکھوں ٹن اناج کوسمندر میں ڈبودیا،صرف اس کئے کہ غلّہ کی قیمت گرنے نہ یائے۔ برازیل نے 1975 میں پیاس ملین ٹن گیہوں کے ذخیرے کو آگ لگا کر جلا دیا اور پورپی

مما لک کے مشتر کہ غذائی مارکیٹ نے بچاس ملین ڈالرا پنی ضرورت سے زیادہ اناج اور زرعی بیداوار کی تباہی کے لئے مختص کیا ، تا کہ ان کے بیداوار کی قیمت عالمی منڈی میں گرنے نہ یائے۔

جب کہ اسی سال ایشیاء اور افریقہ کے مختلف مما لک میں 20 تا 1000 ملین انسان اناج کے ایک ایک دانے کو ترس رہے تھے اور 460 سے 1000 ملین لوگ قلت غذا کی وجہ سے مختلف بیاریوں کا شکار بن چکے تھے ۔ اس وقت کی غذا اور زراعت کی عالمی تنظیم نے اپنی ایک رپورٹ میں ہر ہفتہ میں لاکھ لوگوں کے بھوک سے مرنے کا خدشہ ظاہر کیا تھا ۔ اور آج بھی امریکہ کے کسان ، گوشت کے عالمی مارکیٹ میں اپنے برآ مدگوشت کی قیت برقرار رکھنے کے لئے ، ہر سال لاکھوں کی تعداد میں بیل قتل کرکے زمین میں وفن کردیتے ہیں ۔ (شخصیة المسلم کما یضوغہا الله سلام فی الکتاب والسنة: دکور محملی الهاشی)

لیکن بھوک کی وجہ سے چوہے بلّیوں کو کھا جانے والے انسانوں تک گوشت کا ایک گلڑا پہنچانے کی انہیں تو فیق نہیں ملتی ۔ جہاں پر غذا رسانی کا کچھ کام عیسائی مشنریاں انجام دے رہی ہیں ، ان بھوکوں پیاسوں سے ہمدردی یا محبت کی بنا پرنہیں ، بلکہ اس امداد وتعاون کے پردہ میں عیسائیت کے پر چار ، اپنے مذہب کی تبلیغ واشاعت کے امداد وتعاون کے بردہ میں عیسائیت کے پر چار ، اپنے مذہب کی تبلیغ واشاعت کے اہم مقصد سے سرانحام دے رہی ہیں :

بے خودی، بے سبب نہیں غالب کے گھاتو ہے جس کی پردہ داری ہے ایسے ماحول میں اسلامی ، بالخصوص پٹرول کی دولت سے مالا مال عرب ممالک کے لئے اچھا موقعہ ہے کہ اسلام کے درخشندہ احکام پڑمل کرتے ہوئے ان مجبوروں ،

مقہوروں، بھوكوں، نگوں تك بہنچيں اور انہيں، غذا، لباس كے ساتھ ساتھ دين حق كا بھى پيغام بہنچائيں، تاكہ بھوك و پياس سے سكتى ہوئى انسانيت كوجسم كے ساتھ ساتھ روح كى بھى غذا مل جائے، اور اس كے بدلے ميں يہ رب رجمان ورحيم كى رحمتيں سے مالا مال ہوجائيں۔ بقولِ رسالت مآب عليا ہے: '' لأن يهدى بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، (متفق عليه) اگر اللہ تعالى نے آپ كى وجہ سے كسى انسان كو ہدايت عطا فرمائى تو يہ تہمارے حق ميں سرخ اونٹوں سے كہيں زيادہ بہتر ہے۔

معمارِ حرم باز جعمیرِ جہاں خیز ازخوابِ گراںخوابِ گراںخوابِ گراں خیز

### باب ہشتم تعلیمی تربیت

## ملم کی اہمیت

طلبِ علم کا سلسلہ مال کی گود سے لے کر گور (قبر) تک جاری رہتا ہے اور علم مطالعہ اور متابعت سے بڑھتا اور زندہ ہوتا ہے، مطالعہ اور کتب بنی اور علم اور اہلِ علم کی صحبت چھوڑ دینے سے ختم ہوجاتا ہے اور علم کے سوتے خشک ہوجاتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ زیادتی علم کے لئے کوشاں رہنا چاہیئے ، اسی لئے اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ کے کو ہمیشہ زیادتی علم کے لئے کوشاں رہنا چاہیئے ، اسی لئے اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ کے دیا سکھلائی: ﴿ وَ قُلُ رَبِّ زِدُنِی عِلْمًا ﴾ (زمر: 9) آپ فرماتے رہیں اے میرے رب! میرے علم میں زیادتی فرما۔

اسلاف کرام اپنی علمی عظمت اور جلالتِ شان کے باوجود زندگی کی آخری سانس تک اس مقدس شغل کو جاری رکھا۔ امام مالک رحمۃ اللّه علیہ فرماتے ہیں: "لا ینبغی لأحد یکون عندہ العلم أن يترک التعلّم ،، جس شخص کے پاس علم ہے اسے علم سکھنانہیں چھوڑ نا چاہئے۔

امام ابوعمروبن العلاء رحمه الله سے بوچھا گیا کہ: "انسان کو کب تک علم حاصل کرنا چاہیئے؟،، اس عالی ظرف نے جواب دیا: "ما دامت الحیاة تحسن به،، جب

تک وہ تندرستی وتوانائی سے بہرہ وررہے۔

امام إبن عبدالبر رحمة الله عليه، إبن أني غسمان رحمة الله عليه كا قول فل فرمات بين 
"لا تزال عالما ما كنت متعلما ، فإذا استغنيت كنت جاهلا،، جب تك 
تم علم ك حصول مين سركردان بو عالم ربوك، جب تم علم سيمستغنى بوكة تو 
جابل بن جاؤك -

العلم؟ قال: "أعلمهم "قيل: "من أحوج النّاس إلى طلب العلم؟ قال: " أعلمهم "قيل: لماذا؟ قال: " لأنّ الخطأ منه أقبح " لولول مين علم ك حصول كاسب سے زياده ضرورت مندكون ہے؟ آپ نے فرمایا: "ان كاسب سے بڑا عالم؟" پوچھا: كيول؟ فرمایا: "اس لئے كماليا شخص كوئى غلطى كرتا ہے تو بيسب سے زياده بُرى بات ہے " ...

اس لئے بچوں کو ہمیشہ علم کے حصول کے لئے مسلسل جدوجہد کرنا چاہئے۔

#### استاد كاادب واحترام

والدین ہی کی طرح بچوں پر جن جن کا احسان ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ اہم اسا تذہ اور شیوخ ہیں جن کے سامنے بچے زانو کے تلمذتہہ کرتے ہیں ،ان سے علم وادب ، اخلاق وکر دار سکھتے ہیں ، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام فی الحقیقت انسانیت کے معلم تھے ،اسی لئے آپ علیہ فی ارشاد فر مایا: '' إنّها بعثت معلّها ،، میں تو معلّم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں ۔اس سے معلوم ہوا کہ انسانیت کی رہنمائی وہ عظیم فریضہ ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں ۔اس سے معلوم ہوا کہ انسانیت کی رہنمائی وہ عظیم فریضہ ہی جس کا کہ حضرات و انبیاء کو مکلّف کیا گیا تھا ،اسی لئے جس طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا اس حیثیت سے تقدس مانا ہوا ہے کہ وہ انسانیت کے ہادی اور رہنما تھے ،

بالكل اسى طرح اسا تذه كرام بهى قابلِ تعظيم وتكريم بين كه وه ايك نسل كى زندگى كى ربنمائى كرتے بين ،اسى لئے معلم انسانيت عليقة كا فرمان ہے: عن أبى هريوة رضى الله عنه قال قال رسول الله عليقية : " تعلموا العلم ، وتعلموا للعلم السكينة والوقار ، وتواضعوا لمن تتعلمون منه ،، ( رواه الطبرانى فى الأوسط ) علم يكواور علم كے لئے سكينت اور وقار يكو، اور جن سے تم علم سكھتے ہو ان كساتھ تواضع سے پيش آؤ۔

اولاد کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے اسا تذہ کرام کا ادب ولحاظ کریں ، ان سے تواضع واکساری کا معاملہ کریں ، امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: '' لا بینال العلم اللہ بالتواضع ، و إلقاء السمع ، علم عاجزی اور کامل توجہ سے ہی حاصل ہوتا ہے ، متنکبر شخص بھی علم حاصل نہیں کرسکتا ، اس لئے اولاد کو اپنے اسا تذہ کی خدمت کرنا ، ان کے مشوروں پراس طرح عمل کرنا چاہئے جسیا کہ مریض ڈاکٹر کے مشوروں پر عمل کرنا چاہئے جسیا کہ مریض ڈاکٹر کے مشوروں پر اس طرح عمل کرنا چاہئے جسیا کہ مریض ڈاکٹر کے مشوروں پر استاد کے لئے تذلل ، تلافدہ کے لئے عرقت ، اس کے لئے خاکساری ان کے لئے فر اور اس کے لئے تواضع ان کی رفعت کا باعث ہے۔

استاد کا غصّہ بھی صبر سے برداشت کریں ، امام شافعی رحمہ الله فرماتے ہیں: ' اِمام سفیان بن عیدنہ رحمہ الله سے کہا گیا: '' آپ سے حدیث پڑھنے کے لئے لوگ دنیا کے چئے چئے سے آتے ہیں ، آپ ان پر غصّہ کرتے ہیں ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ سے روٹھ کر چھوڑ کر چلے نہ جا کیں ،،۔ آپ نے اس کہنے والے سے فرمایا: '' هم حمقی اِذا هم ترکوا ما ینفعهم لسوء خلقی ،، جب تو وہ نادان لوگ

ہیں،اگروہ میرے برے سلوک کی وجہ سے اس چیز کو چھوڑ کر مجھ سے چلے جا ئیں جو انہیں فائدہ پہنچاتی ہے۔

1- اسلاف اپنے اساتذہ کرام کا بے حدادب واحترام کیا کرتے تھے، حبر الأمت حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما اپنی جلالتِ شان کے باوجود حضرت زید بن ثابت انصاری رضی الله عنه کی سواری کی رکاب تھا مے ہوئے چلتے اور فرماتے: '' هکذا أمر نا أن نفعل بعلمائنا ،، ہمیں اسی طرح اپنے علاء کا احترام کرنے کا حکم داگر سے

2- إمام أحمد بن منبل رحمه الله، اپنے استاذ خلف الأحمر رحمه الله كے سامنے دوزانو موكر بيٹے اور فرماتے: "لا أقعد إلا بين يديك ، أمر نا أن نتواضع لمن نتعلم منه، يس اس طرح دوزانو موكر آپ كے بى سامنے بيٹھوں گا، كونكه بميں حكم ديا گيا ہے كہ جن سے ہم نے علم حاصل كيا ان سے انكسارى سے بيش آئيں - ( ديا گيا ہے كہ جن سے ہم نے علم حاصل كيا ان سے انكسارى سے بيش آئيں - ( تربية الأولاد في الإسلام للشيخ عبد الله ناصح علوان : 401 )

حالانکہ یہ وہی امام اہلِ سنّت ہیں جب بادشاہوں کے دربار میں (بدرجہء مجبوری) جاتے تو پیر پھیلا کر بیٹھتے ، ایک مرتبہ خلیفہ متوکل نے خدمت میں سیم وزر سے بھری ہوئی تھیلی پیش کی ،عرض گذار ہوا کہ قبول فر مالیس ، تو جواب دیا : جو بادشاہوں کے دربار میں پیر پھیلا تا ہے وہ بھی ہاتھ نہیں پھیلا تا ۔ (علمائے سلف : از مولا نا حبیب الرحمٰن خان شروانی)

3- أمير المؤمنين في الحديث حضرت إمام بخاري رحمه الله، حضرت إمام مسلم رحمه الله كاممسلم رحمه الله في امراء الله كاستاذٍ محترم تحد، جب آپ نيشاپور پنجي تو إمام مسلم رحمه الله في امراء

وروساء اور علماء شہر کے ساتھ باہر نکل کرآپ کا پر تپاک والہانہ استقبال کیا اور فرطِ عقیدت سے فرمایا: '' دعنی أقبّل رجلک ،، اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں آپ کے قدم چوم لوں۔ ( اختلاف کے باوجود: از علامہ شبلی نعمانی ، مطبوعہ: الجمعیت دالی فائل ۱۹۲۲مئی 1972)

4- إمام شافعی رحمہ الله فرماتے ہیں: میں إمام مالک رحمہ الله کے سامنے پرانی کتاب کے پرانی کتاب کے پرانی سے اللتا تھا اس ڈرسے کہ اس کی آواز إمام مالک رحمہ الله نه من لیس۔

5- إمام رہے رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "اللہ کی قتم! مجھ پر إمام شافعی رحمہ اللہ کی ہیبت کا عالم میر تھا کہ ان کی موجود گی میں، میں پانی پینے کی جسارے نہیں کرسکتا تھا،،۔
6- علاّ مہ بی نے "المامون ،، میں ابن خلکان ، تذکرہ وفر اء ، کے حوالے سے لکھا ہے کہ خلیفہ مامون کے دو بی امام فر اء نحوی سے تعلیم پاتے تھے ، ایک باروہ کسی کام کے لئے مسند تدریس سے اٹھے ، دونوں شنرادے دوڑ ہے کہ جو تیاں سیدھی کرکے آگے رکھ دین ، چونکہ دونوں ساتھ بی گئے تھے ، اس لئے پہلے تو جھر امہوا پھر کرکے آگے رکھ دین ، چونکہ دونوں ساتھ بی گئے تھے ، اس لئے پہلے تو جھر امہوا پھر خود ہی طے کرکے ہرایک نے ایک ایک جوتی سامنے لاکر رکھی ۔ مامون نے ایک مامون کو جب اطلاع ہوئی تو فراء بڑی شان سے دربار میں طلب ہوئے ، مامون مامون کو جب اطلاع ہوئی تو فراء بڑی شان سے دربار میں طلب ہوئے ، مامون نے فر اء سے کہا: "سب سے معر زکون ہے ؟ فر اء نے جواب دیا: "امیر المؤمنین مامون نے کہا: "سب سے معر زکون ہے جس کی جوتیاں سیدھی کرنے پر امیر المؤمنین کے ختے جگر آپس میں جھر اگر کریں ،، بھر خلیفہ مامون نے اہل دربار کو امیر المؤمنین کے ختے جگر آپس میں جھر اگر کریں ،، بھر خلیفہ مامون نے اہل دربار کو امیر المؤمنین کے ختے جگر آپس میں جھر اگر کریں ،، بھر خلیفہ مامون نے اہل دربار کو ایس المون کے اہل دربار کو المور کے نے بھر المور نے نے بیال سیدھی کرنے پر امیر المؤمنین کے ختے جگر آپس میں جھر اگر کریں ،، بھر خلیفہ مامون نے اہل دربار کو المیر المؤمنین کے ختے جگر آپس میں جھر اللہ کو سے جس کی جوتیاں سیدھی کرنے پر امیر المؤمنین کے ختے جگر آپس میں جھر اللہ کو سے جس کی جوتیاں سیدھی کرنے کو تھر المون نے اہل دربار کو کھر المون نے اہل دربار کو کھر المون کے اہل دربار کو کھر المون کے ایک دربار کر کے ایک دربار کی دربار کی دربار کو کھر کھر کی دربار کی دربار کو کی دربار کو کھر کو کھر آپ کی میں جھر کی دربار کی دربار کو کھر کے دربار کی دربار کو کھر کو کھر کو کھر کے دربار کی دربار کو کھر کو کھر کو کھر کے دربار کی دربار کو کو کھر کو کھر کے دربار کی دربار کو کھر کے دربار کی دربار کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے دربار کھر کھر کے دربار کی دربار کو کھر کو کھر کے دربار کے دربار کھر کو کھر کو کھر کھر کے دربار کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے دربار کے دربا

واقعه سنایا اور استاذ و شنرادگان کو علی قدر مراتب انعام دیا \_( العلم والعلماء: از خطیب الإسلام مولانا عبدالرؤف حجندانگری رحمه الله)

7-امام فخرالدین رازی رحمه الله (متوفی ۲۰۲ هر) اینے وقت کے بہت بڑے امام، مفسّر اور کی کتابوں کے مصنف تھے، اپنے عہد کے معقولات اور علم کلام کے امام تھے،اللّٰد تعالیٰ نے آ پکواییۓ عہد میں وہ عزّ ت اورشہرت عطا فر مائی تھی کہ جس شہر اور علاقے کا رُخ فرماتے حصول علم کے لئے ہزاروں کی تعداد میں علاء اور طلباء یروانوں کی طرح ٹوٹ پڑتے،آپ سے حصول علم کی نسبت کواینے لئے فخر جانتے تھ، جب آپ خراسان کے مشہور شہر ' مَرْ وَ، تشریف لائے تو طلباء کی ایک بڑی جماعت علمی استفاده کیلئے خدمت میں آئی ، انہیں میں ایک نوعمرلڑ کا،عزیز الدین اساعیل بن الحن المروزی الحسینی نامی تھا ، جس کی عمر بیس سال سے زیادہ نہیں تھی ، لیکن علم انساب کا ماہر تھا ، جب آپ کواس لڑ کے کی اس علم میں مہارت کا پیتہ چلا تو آپ نے اس لڑکے سے گذارش کی کہ وہ پیلم انہیں سکھادے کیونکہ آپ اس علم میں ماہر نہیں تھے، آپ نے اس لڑ کے کو استاذ کی جگہ بٹھایا اور خود اس کے آگے شاگرد کی طرح باادب ہوکر بیٹھ گئے حالانکہ آپ اس وقت اپنی امامت ، جلالتِ علمی اورشہت کی انتہائی بلندیوں برفائز تھے لیکن اس شہرت اور امامت کے باوجود ایک نوعمر استاد کے آ گے زانو ئے تلمتذ تہ کرتے ہوئے کسی علمی غرور کا شکارنہیں ہوئے ، بلکہ بیرواقعہ آپ کی علمی رفعت کا ایک اور سبب بن گیا جس سے آپ کی سیرت میں ۔ حار جاندلگ گئے ۔اس واقع کا تذکرہ مشہور مؤرخ یاقوت حموی نے اپنی مشہور کتاب مجم الأ دباءعزیز الدین اساعیل بن الحن المروزی الحسینی کے تذکرے میں کیا

- 4

8-اسا تذہ ءکرام نے اپنے شاگردوں کو چاہے وہ وقت کے شہنشاہ بھی کیوں نہ ہوں ، ان میں کوئی کجی یا خامی دیکھی تو بالکل اسی طرح ڈانٹ دیا جس طرح ایک مشفق باپ اپنے بیٹے کی کسی کوتا ہی پر سرزنش کرتا ہے ، ہندوستانی سلاطین میں محی الدین اورنگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہی وہ بادشاہ ہے جس نے افغانستان سے برما اور تبت سے کنیا کماری تک بلا شرکتِ غیرے تقریباً بچاس سال تک حکمرانی کی مسلطانی سے پہلے عالمگیر کی زندگی الیم ہی رنگین ہوا کرتی تھی جو مخل شہزادوں کا خاصہ تھی ، ابھی اس میں فرہبی تقدیف وزمد کا دور دور تک بھی کوئی نشان نہ تھا ، لیکن ماستاذ کی ایک بات نے اس کی زندگی میں انقلاب بیدا کردیا ، جوکل تک رنگینیوں میں اینی مثال آپ تھا ، اس واقعہ نے اسے متی و پر ہیز گار ، عابد و زاہد ، بلکہ تبجد گذار میں انتظاب بنادیا۔

8658ء میں جب یہ ہندوستان کا بادشاہ بنا تو اس کے استاذ ،علاّ مہجیون رحمہ اللہ معنف نور الا نوار ، کو پیۃ چلا میرا شاگرد ہندوستان کا بادشاہ بنا ہے ، انہوں نے اپنی بیگم سے کہہ کر بادشاہ کے لئے خصوصیت سے باجرے کے گلگے پکائے اور آگرہ کے لئے روانہ ہوئے ، بادشاہ کے کل میں اس کے مہمان بنے ، عالمگیر کو بڑی محبت وشفقت سے اپنے گھر سے لائے ہوئے گلگے پیش کئے ، بادشاہ نے ایک گلگلا منہ میں کیا رکھا کہ زور کی اُبکائی آئی ، بادشاہ کی اس نزاکت کو دیکھتے ہوئے علاّ مہجیون میں کیا رکھا کہ زور کی اُبکائی آئی ، بادشاہ کی اس نزاکت کو دیکھتے ہوئے علاّ مہجیون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: بادشاہ سلامت! حرام کے لقمے کھا کھا کرشاید آپ کوحلال کا لقمہ حلق سے نہیں اتر رہا ہے ، ، ۔

استاد کی اس ایک بات نے اور نگ زیب کی زندگی میں انقلاب برپا کردیا، اس کے بعد کی ساری زندگی اس نے اپنے ہاتھ کی کمائی، یعنی ٹو پیوں کی سلائی اور قرآنِ مجید کی کتابت سے حاصل ہونے والی آمدنی پر گذاردی، گھوڑے کی پیٹھ پر پچاس سال تک حکمرانی کرنے والے اس عظیم الثان فر مانروا نے مرنے سے پہلے یہ وصیّت کی کہ میرے گفن وفن کے لئے بھی عوامی خزانہ سے پھوٹی کوڑی بھی نہ لی جائے بلکہ میری اپنی ذاتی کمائی سے سفر آخرت کے سارے انتظامات کئے جائیں۔ (اور نگ میری اپنی ذاتی کمائی سے سفر آخرت کے سارے انتظامات کئے جائیں۔ (اور نگ زیب ایک عظیم حکمران: از مسٹر مہاور تیا گی، سابق وزیر محنت ہند)

## طلبِ علم کے آ داب

حضرت عبد الله بن مبارک رحمہ الله طلب علم کے آداب ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: 1) طالب علم کی نیت کا صحیح ہونا ۔ 2) استاد کا ایک حرف کمال توجہ سے سننا ۔ 3) اس کے بعد خوب غور وخوض سے مضامین کا دل میں اتارنا ۔ 4) اس کے بعد اس کا محفوظ کر لینا ۔ 5) اس کے اپنے شاگر دوں میں اس کا بھیلانا ۔ 6) دیندار ہونا ۔ 8) جھوٹ بھی نہ بولنا ۔ 8) گناہ اور بدی کے قریب نہ جانا ، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان سی الحفظ ہوجاتا ہے۔

جیسا که حضرت امام شافعی رحمه الله کامشهور واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے حافظہ کی کروری کی شکایت اپنے استاذ امام وکیج ؓ سے کی، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ہرفتم کے فسق وفجور سے پاک کرلو، اس لئے کہ علم الله تعالی کا نور ہے اور نور الہی کسی بدعمل اور نافر مان کونہیں دیا جا تا۔ جیسا کہ خود فرماتے ہیں:

شكوت إلى وكيع بسوء حفظى فأوصاني إلى ترك المعاصى

لأنّ العلم نور من إله ونور الله لا يعطى للعاصى (إتحاف النبلاء بحواله: العلم والعلماء: از خطيب الإسلام مولانا عبد الرؤف حجندًا نكرى رحمه الله)

طالب علم کے لئے ضروری ہے کہ اپنے استاذ کو بھی آزار نہ پہنچائے ، اپنے عمل ، اپنی زبان اور اپنے اعضاء کے حرکات وسکنات سے کسی طرح استاذ کو رنجیدہ نہ کرے ، ایمام طاؤس یمنی فرماتے ہیں: ''من السنّة أن یوقر العالم لقوله علیہ اللہ اللہ من إجلال منّا من لم یوقر کبیرنا ، ولا شکّ أنه بمنزلة الوالد وإجلاله من إجلال العلم ، ، (فتح المغیث :۳۲۳) یعنی عالم دین کی تعظیم وتوقیر سنتی نبوی سے ثابت ہے ، کیونکہ آپ آئے گا فرمان ہے : ''جو ہمارے بزرگ کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے ، ، اس لئے کہ عالم بمزلہ والد کے ہے اور اس کی تعظیم خود علم کی تعظیم ہے ۔

### استاد کی بددعا

استاذی بددعا بلکه اندیشهٔ بھی طالب علم کی زندگی کو برباد کردیتا ہے خطیب الإسلام حضرت مولانا عبد الرؤف صاحب جھنڈا گری رحمہ اللّه اپنی مشہور کتاب العلم والعلماء،، میں لکھتے ہیں:

"سلطان محمد خان پا دری "اپنے رسالہ" میں مسیحی کیوں ہوا؟" میں ضمنی طور پر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ" میں ابتداء ہی سے تحقیق کی طلب میں تھا، چنانچہ میں برابر انجیل وغیرہ کا مطالعہ کرتا رہا ، اس وقت میں مدرسہ فتح پوری میں پڑھتا تھا ، ایک رات میرے کا بلی استافہ ٹھلتے میرے کمرے میں آئے اور فارسی زبان میں کہا" ترسم میرے کا بلی استافہ ٹھلتے میرے کمرے میں آئے اور فارسی زبان میں کہا" ترسم

کہ عیسائی نہ شوی ،، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم عیسائی نہ ہوجاؤ ، میں نے فارسی ہی میں جواب دیا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں ، میری طرف ایسی نسبت نہ کیجئے ،،لیکن چند سال بعد اس تجربه کار استاد کا مقولہ حرف بحرف سچا ثابت ہوا کیونکہ وہ عیسائی ہوگئے۔

سمس الأئمة علوائی مرورت سے بخارا سے نکل کر بعض دیہات میں گئے ہوئے تھے، آپ کے تمام تلاملہ فی آکر آپ سے ملاقات کی ، مگر قاضی ابو بکر نہ آسکے تو جس وقت ان سے شمس الائمة علوائی کی ملاقات ہوئی تو بوچھا: '' تم کیوں نہیں آئے ،، کہا: '' میں والدہ ماجدہ کی خدمت میں مشغول تھا اس لئے نہ آسکا ،، تو فرمایا: '' دکھے! مختے عمر تو بہت دی جائے گی ، مگر درس کی رونق سے محروم رہے گا ،، فرمایا: '' دکھے! مختے عمر تو بہت دی جائے گی ، مگر درس کی رونق سے محروم رہے گا ،، دنانچہ ایسا ہی ہواان کو بھی درس دیے کا اتفاق نہ ہوا۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے: دمن تأذی منه أستاذہ یحرم ہو کہ العلم ،، جس طالب علم سے اس کا استاذ تکلیف اٹھا تا ہے ایسا شخص ، علم کی برکت اور اس کے انتفاع سے محروم رہے گا۔ ( تکلیف اٹھا تا ہے ایسا شخص ، علم کی برکت اور اس کے انتفاع سے محروم رہے گا۔ ( والہء مذکور: 69)

# عصری تعلیم اوراس کے نتائج

شاگردوں پر اساتذہ کی شفقت اور تلافدہ کا اپنے اساتذہ کے لئے احترام اور تعظیم ، اب دورِ رفتہ کی داستانیں اور خواب کی باتیں ہو چکی ہیں ، انگریزی اور عصری تعلیم نے ماضی کی تمام عظیم روایات کی تار و پوداس طرح بکھر کرر کھ دیا ہے کہ نہ اب استاد ، استاد رہا اور نہ شاگرد، شاگرد۔ عصری تعلیم نے تعلیم کو ایک نفع بخش تجارت بنادیا ہے، جس میں طالب علم ایک مخصوص رقم ادا کر کے کالج اور یو نیور سی سے تعلیم خرید تا

ہے اور اساتذہ بھی طلب روزگار کے طور پر طلباء کے سامنے اپنا لیکچر پڑھ کر رخصت ہوجاتے ہیں۔

ہندوستان میں سب سے پہلے مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کے لئے شعور بیدار كرنے والے سرسيّد احمد خان مرحوم باني "مسلم يو نيورسي على گرُه، عظم ، آپ نے انتہائی نا مساعد حالات اورمخالفتوں کےطوفان میں''محمرٌن کالج ،، کی بنیاد ڈالی ،سر سیّد مرحوم کا خلوص مسلم قوم کے لئے کسی بھی شک وشبہ سے بالا تر ہے ، لیکن بیہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب ایک قوم کسی زبان کو سکھنے کے لئے اٹھتی ہے تو وہ اس قوم کے عادات واخلاق سے متأثر ہوجاتی ہے جواس زبان کی حامل ہے ، اوراس طرح وہ تقدس جواب تک اساتذہ وطلباء کے درمیان دینی نصابِ تعلیم کی وجہ سے قائم تھا وہ جلد ہی یارہ یارہ ہوگیا ،خودسرسیدمرحوم نے بھی اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ كرليا \_ چنانچه جناب ذا كرعلى خان صاحب'' روايات على گڏھ،، ميں لکھتے ہيں : ''جمیل خان صاحب فرماتے ہیں:'' ایک شام ہم تمام مسجد کے عقب میں واقع كركٹ گراونڈ میں هب معمول كركٹ كھيلنے میں ایسے مصروف تھے كەمغرب كی نماز کا وقت ہو گیا لیکن اس کے باوجود ہوسٹل کا رُخ کرنے کے ہم کھیل میں مدہوش رہے اتنے میں نظریری تو دیکھا حضرت سرسیّد خرامان خرامان مغرب کی نماز کے لئے مسجد کی طرف آرہے ہیں . یہ دیکھ کر گھبراہٹ میں اور کچھ نہ سُوجھا تو کپتان صاحب نے کہا'' بھائیو صفیں باندھ لواور نماز کے لئے کھڑے ہوجاؤ تا کہ بہخطرہ ٹل جائے ،، چنانچے فورًا ہی کپتان صاحب کی امامت میں سب کھلاڑی مقتدی بن کرنمازِ باجماعت میں مصروف ہو گئے ، رکوع ہواسجدہ کیا جو کچھ زیادہ طول پکڑ گیا ،لیکن

بجائے ''اللہ اکبر '' کہنے کے سجدے میں سرر کھے رکھے امام صاحب نے باوازِ بلند دریافت کیا : '' بھائیو کیا بُڑھا چلا گیا ؟ '' مقتدیوں کی طرف سے جواب نہ آنے پر امام صاحب نے سجدے سے سراٹھایا تو د کھتے ہیں کہ سجدہ ریز مقتدیوں میں بڑھا بھی شامل ہے ، لیکن بے باکی کے ایسے مظاہرے کے بعد بھی بابائے ملت نے مشققانہ عفو ودرگذر سے کام لے کرمسجد کی راہ لی۔ (روایاتِ علی گڈھ: ص 10) سرسیّد مرحوم کے زمانے میں بے باکی کی بیابتداء تھی ،اور آج وہی '' مسلم یو نیورسٹی مرسیّد مرحوم کے زمانے میں بے باکی کی بیابتداء تھی ،اور آج وہی '' مسلم یو نیورسٹی ، غنڈہ گردی ، سیاست بازی ، علاقائی کشکش اور پروفیسروں اور غیر ساجی عناصر کی ، مقتلہ کی نذر ہو کر لڑائی اور جھگڑے کا میدان بن چکی ہے ، آئے دن کی ہڑتالوں نے تعلیم کا جنازہ نکال دیا ہے ،اور یہی حال ہندوستان کی باقی یو نیورسٹیوں کا ہے .

موجودہ دور میں عصری مدارس میں اساتذہ کا ادب، احترام خواب کی باتیں بن کررہ گئی ہیں، یہاں تو اساتذہ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو طلباء کے ہاتھوں پئنے سے محفوظ ہوں، کسی استاد کا اپنے طلباء سے محفوظ ہوجانا ہی اس کی عرقت ووقار کی سب سے بڑی دلیل مجھی جاتی ہے۔ نہ یہاں ابن فر اء نحوی جیسے استاد ہیں نہ مامون الرشید کے شہزادوں جیسے شاگرد، نہ علا مہ جیون جیسے اساتذہ ہیں نہ اورنگ زیب عالمگیر جیسے شاگرد. یہاں استاد وشاگرد باروں میں بیٹھے شراب کے جام ایک دوسرے سے کرا کر پیتے ہوئے ملیں گے، طلباء کے غول اپنے ہی پروفیسر کی پٹائی کرتے ہوئے نظر آئیں کرتے ہوئے نظر آئیں کرتے ہوئے نظر آئیں کے غرضیکہ موجودہ کالجے اور یو نیورسٹیاں انسانیت کے مذبح خانے بن کیے ہیں

جہاں بیجے زیورتعلیم سے آ راستہ ہوکر شریف انسان بننے کے بجائے ،جرائم پیشہ، سُتاخ اورخونیء کردار سے کورے ہوکر نکلتے ہیں ، ( إلا ّ ما شاء الله )۔ یہال علم اخلاق کے لئے نہیں بلکہ ملازمت کے لئے پڑھایا جاتا ہے اور جو فارغ التحصیل ہور ہے ہیں ان کی نظر'' پلیٹ اور پاکٹ،، کے علاوہ اورکسی چیز پرنہیں ، کتنے ایسے یجے ہیں جب انہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کر لی اور کچھ کمانے کھانے کے لائق ہوئے تو اسنے والدین کو بھی پہچانے سے انکار کردیا ، بلکہ ایک صاحب سے جب ان کے باب کے تعلق سے دریافت کیا گیا:? Who is He توانہوں نے بڑی ئی ہے شرمی سے جواب دیا: This Is My Butler " بیمیرے باور چی ہیں " کہنے کا مطلب سے ہرگز نہیں کہ ہرانگریزی پڑھا لکھاشخص ایبا ہی ہے لیکن حقیقت ہے ہے کہ عصری سکول وکالج بچوں کی تغمیر وتر قی سے زیادہ تخریب و بگاڑ میں ایک اہم کر دارا دا کررہے ہیں ،اس لئے والدین کو جاہیئے کہا بنی اولا دکو گھر میں ہی دین اور اخلاق کی بہترین تعلیم دیں ،ان کے دلوں میں اسا تذہ کی تعظیم ،انسانیت کا احترام ، اسلام کی هقانیت اور ایمان کی محبت اس طرح راسخ کردیں که کسی بھی موڑیر دین اوراخلاق كاسررشتدان كے ہاتھ سے چھوٹے نہ یائے ۔ بقول اكبراله آبادى: تم شوق سے کا لج میں بڑھو یارک میں پھولو جائز ہے ،غباروں میں اڑو ، چرخ یہ جھولو لیکن ایک بات بندہ اکبر کی رہے یاد الله کو، اور اینی حقیقت کو، نه بھولو بالخصوص لڑ کیوں کے تعلق سے والدین کوانتہائی چو کٹا رہنے کی ضرورت ہے کہ انہیں ۔

جہاں تک ہوسکے گرلس کالجز میں ہی داخلہ دلایا جائے ، ایسے کالجوں سے گریز کیا جائے جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے ، اس کے ساتھ ہی لڑ کیوں کی نگرانی کی جائے ، انہیں اپنے کسی محرم کے ساتھ اسکول اور کا لج جیجا جائے ،اسی طرح انہیں وہاں سے لانے کا بھی بندوبست ہو، ان کے تمام کاموں کا سخت محاسبہ کیا جائے تا کہ کالج کے غیراخلاقی ماحول اوراس سے پنینے والی برائیوں سے انہیں محفوظ رکھا جاسکے۔ کتنے والدین ایسے ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو کالج میں داخلہ دلا کرمطمئن ہوجاتے ہیں اور بہ تصوّ رکر لیتے ہیں کہ ہماری بچی کالج میں نہایت ہی محنت سے تعلیم حاصل کررہی ہے، بیا اوقات وہ بیز حت ہی گوارہ نہیں کرتے کہ کیا واقعی ہماری بیکی ہمارے مستقبل کے خوابوں کو بورا کررہی ہے؟ اس بے تو جہی کے بڑے بھیا مک نتائج نکلتے میں ، کئی بچیاں گھر سے تو کالج کے لئے نکلتی ہیں لیکن کالج سے اپنے کسی '' دوست لڑ کے ،، کے ساتھ نکل جاتی ہیں ، یا غیرساجی اور بداخلاق لڑکوں کی ہوس کا شکار ہوکر اینے آپ کو تباہ کر لیتی ہیں جیسے کہ آپ نے پچھلے واقعات میں پڑھا۔ والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کے نوجوان ڈرائیور کے ساتھ اپنی بچیوں کو کالج نہ روانہ کریں ، ٹیوٹن کے لئے کسی لیڈی ٹیوٹر کا بندوبست کریں ، اگر بد قتمتی سے اس کا بندوبست نہ ہوتو یا تو ٹیوٹن ہی ختم کردیں یا بدرجہء مجبوری مرد ٹیوٹر ہی رکھنا بڑے تو ٹیوٹر سے تنہا ہونے کا موقع نہ دیں ، کہیں ایسا نہ ہوکہ تنہائی میں وہ رسم وراہ بڑھالیں اور پھر نتیجہ میں سارے خاندان کے لئے ذلّت ورُسوائی کا ایک انمك داغ بن جائيں ، كھاتے ييتے خوشحال خاندان ميں سينكروں ايسے واقعات والدین کی آئکھیں کھولنے کے لئے کافی ہیں۔

## عربي مدارس اوران كا كردار

ساری دنیا میں بالعموم اور بالخصوص ہندوستان میں کالجے اور یو نیورسٹی کا جو ماحول ہے۔ اس سے ہرذی ہوش انسان واقف ہے،مسلمانوں کے لئے مخصوص کوئی یونیورشی نہیں ، دو چار یو نیورسٹیاں جو اقلیتوں یا دوسر لفظوں میں مسلمانوں کے لئے مخصوص تھیں ،حکومت کی نظر کرم سے ان کا اقلیتی کردار ایک مدّ ت پہلے ہی ختم کردیا گیا ہے، اب ہندوستان میں کوئی ایسی یو نیورسٹی نہیں جومسلمانوں کے لئے مخصوص ہوجس میں مسلمان اپنی طرزِ معاشرت ، دین اور ثقافت برعمل کرتے ہوئے تعلیم حاصل کریں ، ایسے حالات میں عربی مدارس غیر سرکاری طوریر وہ کام انجام دے رہے ہیں جومسلم دورِ حکومت میں سرکاری مدارس انجام دے رہے تھے۔ الله جزائے خیر دے ان علائے کرام کو جنہوں نے انگریزوں کے عہد میں ہی ہیہ اندازہ لگالیا تھا کہ مسلمان اینے دین وایمان اور تہذیب وثقافت کی حفاظت کے لئے خود اینے ہی وسائل سے دینی مدارس قائم کریں ، تاکہ ہندوستان میں مسلمان ا پنا زہبی تخص باقی رکھتے ہوئے اینے دین کی حفاظت کریں ۔اس احساس نے ہندوستانی مسلمانوں کوسینکروں اسلامی مدارس قائم کرنے پر مجبور کیا ، جس میں ہزاروں لڑکے دینی تعلیم حاصل کر کے مسلمانوں کی مذہبی پیشوائی کی خدمت انجام دے رہے ہیں ، مزید خوش آئند بات یہ ہے کہ گذشتہ چند سالوں میں سینکڑوں کی تعداد میں لڑکیوں کے دینی مدارس کا قیام بھی عمل میں آیا ہے، جہاں ہزاروں بچیاں اسلامی کباس اور ماحول میں با بردہ دینی تعلیم حاصل کررہی ہیں ، پھر یہاں سے

فارغ انتحصیل ہوکرخوا تین میں اسلامی بیداری کی مہم شروع کی ہوئی ہیں ۔اب کئی مدارس عربیبه میں انگریز ی کی تعلیم کا حصول'' شجرممنوعه ، نہیں رہا ، گذشته دہوں میں الله تعالى نے کچھ ایسے علائے کرام کو کھڑا کیا جنہوں نے مدارس عربیہ کے قدیم" نظامی نصاب ،، کو جدید اصلاحی نصاب سے بدل دیا اوراس سے منطق وفلسفہ ودیگر ایسے موضوعات کو نکال دیا جن کا اس تر قی یافتہ دور میں کوئی کردار نہ رہا،ان کی جگہہ یرانگریزی، سائنس اور دیگر جدیدمضامین کوشامل کیا، جس سے عربی مدارس میں بھی جدید نصاب پڑھایا جانے لگا اوریہاں سے فارغ انتحصیل لڑکے اورلڑ کیاں کسی بھی کالج و پونیورسٹیوں میں داخلہ لے کر ڈاکٹر ، انجینیر اور پروفیسر بن سکتے ہیں ۔ کئی ار بابِ مدارس نے'' فتی تعلیم '، کے لزوم کا بھی اہتمام کیا ہے اور کئی مدارس ٹکنکل کالجز کے قیام کی تگ ودو میں مصروف ہیں .اگر دیگر مدارس بھی اسکا اہتمام کریں تو بیرایک عظیم خدمت ہوگی ۔الحمد للّٰداس کا بیزنتیجہ نکلا کہ ہندوستان میں انتہائی نا مساعد حالات کے باوجود مسلمانوں نے دین سے اپنے تعلق کو نہایت ہی مضبوط بنا رکھا ہے اور وہ اینے دین وایمان کی اس" متاع بے بہا،، کے لئے ہوتتم کی قربانی سے دریغ نہیں کرتے ۔ والدین سے عرض ہے کہ وہ اپنی اولا د کی تعلیم وتر ہیت کے لئے ان عربی مدارس کا رخ کریں اور اینے بچوں اور بچیوں کو اسلامی تعلیم سے آشنا کرا کے اپنی دنیا اورآ خرت کوسنواریں۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی دینی اور دنیوی قیادت ہمیشہ ان اولو العزم ہستیوں کے حصّے میں آئی جوانہی عربی مدارس کی پھٹی پرانی چٹائیوں پر پلے بڑھے اور مسجد ومحراب میں بیٹھ کرزیورعلم سے آراستہ ہوئے تھے ایکن جب بھی مسلمانوں

یر کوئی دینی افتاد آئی یا سلاطین اور بادشاہوں نے اسلام کے سی مسلمہ عقیدے سے انحراف کیا تو وہ ان سلاطین کے جن کی گردنیں کجکلا ہی میں جبّاروں وقہّاروں کی پابہ رکات تھیں، سینہ سیر ہوکر کھڑے ہوگئے یہاں تک کہ ان کجکلا ہوں کو ان غربت وافلاس پر قانع اور اینے بوریا وچٹائی کے یابند جلیل القدر واولو العزم ہستیوں کے آ گے نہایت ہی عاجزی ومسکنت کے ساتھ سر تسلیم خم کرنا بڑا ، تاریخ کی ان عظیم مهتيوں كو دنيا ، امام دار البجرة مالك بن انس ، امام أهل السّنة احمد بن حنبل ، شيخ الإسلام احمد بن تيميه، شيخ الإسلام محمد بن عبدالوباب اورمجامد في سبيل الله سيّد شاه محمد اساعیل شہید رحمہم الله ورضی عنهم کے ناموں سے جانتی ہے۔ یشخصیتیں جن عہدوں ہے متعلق تھیں ان میں علم عام نہیں ہوا تھا ،عربی مدارس کا وہ جال نہیں بچھا تھا جو اب ہے، طلباء کے لئے وہ سہولتیں نایاب تھیں جن کی آج بہتات ہے. بلکہ انہیں اینے معاش کی تدبیرین خود کرنی پڑتی تھیں ، دن بھر کی محنت وتھکان کے بعد فرصت کی جو چند ساعتیں مل جاتیں ان میں ، بھی جاندنی راتوں میں، بھی مسجدوں کے محراب تلے ممماتے ہوئے چراغوں کی روشنی میں اساتذہ وفن کے آگے گھٹے ٹیکے جاتے ، ان کی خدمت کی جاتی ، تب جا کر دو جار الفاظ سبق مل یا تالیکن ان سے جو علاء اٹھے انہوں نے اپنے علم عمل سے ایک دنیا کو روشنی عطا کی اور اسباب وسہولیات کی عدم موجود گی کے باوجود عربی ، فارسی اور اردو کے علاوہ دنیا کی ہراہم زبان میں تفاسیر اور شروح احادیث کی تصنیف وتالیف کا ایک ڈھیر لگادیا لیکن موجودہ دور میں یہ کیا بلا ہے کہ عربی مدارس سے علم دین جتنا تھیل رہا ہے عمل کی برکتیں اتنی ہی سمٹ رہی ہیں ، اسلام کا جتنا برچار ہوا اخلاق اتنے ہی غائب ،

مسجدیں جتنی آباد ہوئیں دل اتنے ہی ویران ہوگئے ، حالانکہ ہونا تو پیرچا بیئے تھا کہ ملم وعمل کی برکتیں پہلے سے کہیں زیادہ عام ہوتیں اورمسلم معاشرے میں تقوی وآخرت میں بازیرسی کا احساس پہلے سے کہیں زیادہ پایا جاتا ،کیکن افسوس کہ ایسا نہ سکا۔ پھرسوال پیدا ہوگا کہ آخرابیا کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ مدارس عربیہ جہال سے تہمی قوم کے قائد پیدا ہوتے تھے افسوس آج وہاں سے ایک الی جماعت نکل رہی ہے جو حرکت وعمل سے نا آشنا ، قیادت ورہنمائی کے رمز سے بے بہرہ ، اولو العزمی اورخود شناسی کے جو ہرول سے عاری ہے۔جس کی وجہ سے علماء اور قوم کی قیادت، دومختلف چیزیں بن کررہ گئی ہیں ، حالانکہ نصف صدی پیشتر سیاست اور ساج غرض ہر میدان کی قیادت علماء کرام کے ہاتھوں میں تھی ،لیکن آج اس کا تصور بھی: ''ایں خیال است ومحال است وجنوں ،، کی طرح محال بنا ہوا ہے۔ آج عالمی حالات نہایت سرعت سے ملیٹ رہے ہیں اور ہر جگہ انسانیت، نہایت تیزی سے حیوانیت کی طرف بھاگ رہی ہے ،امت اسلامیہ کے لئے طبقاتی ،لسانی ، فرہبی اور استعاری کشمش نے سینکڑوں مسائل پیدا کردئے ہیں ،سب سے زیادہ تباہی مذہبی واستعاری جنونیوں نے مجار کھی ہے ، ابھی چند سالوں کے اندر گجرات ، افغا نستان ،فلسطین اور عراق میں جو کچھ ہوا اور ہور ہا ہے کیا بیہمسلمانوں کی سیاسی بیداری اور مذہبی غیرت کو کچو کے لگانے کے لئے کافی نہیں ؟ اگر اب بھی بیداری نہیں آئی تو پھر کس مصیبت کا انتظار ہے ، اور اگر انتظار ہے تو وہ کونسی مصیبت ہے جس کا نزول امت مسلمه پرنهیں ہوا؟ مصیبت کی اس گھڑی میں امت مسلمہ کی حقیقت پیندانہ قیادت ایک اہم مسلہ ہے

### بابنهم :اولا دمیں انحراف اسباب اور علاج غریبی اور مفلسی

اگر بچہوہ چیزیں نہ پائے جسے وہ اپنے لئے ضروری تصور کرتا ہو، توان چیزوں سے احساسِ محرومی اسے گا ہ اگر مال احساسِ محرومی اسے گا ہ وگئی چیزیں پُڑانے پراکسائے گا ، اگر مال باپ سے اس کواس معاملے میں تھوڑا سابھی حوصلہ اور شہہ ملی تو آ گے چل کراسے چور اور ڈاکو بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ، پھر معاشرے کے لئے وہ ایک بلا اور آفت بن جاتا ہے۔

ایک شرع عدالت نے ایک چور کے ہاتھ کا فیصلہ دیا، جب اس کی تفیذ کا وقت آیا تو چور نے چلا کر کہا: ''إقطعوا لسان أمّی قبل أن تقطعوا یدی ، میرا ہاتھ کا شخ سے پہلے میری مال کی زبان کا ٹو، کیونکہ بچپن میں جب میں نے اپنے ہیری مال کی زبان کا ٹو، کیونکہ بچپن میں جب میں نے اپنے پڑوتی کے گھر سے انڈا چرایا تھا تو میری مال نے خوش ہوکر کہا تھا: ''ألحمد لله! صاد إبنی الیوم رجلا، اللہ کا شکر ہے، میرا بیٹا آج جوان ہوگیا،، ۔میری مال نے نہ مجھے ڈانٹا اور نہ پھٹکارا، اگر وہ مجھے انڈا واپس کرنے پر مجور کرتی تو آج میں معاشرے میں چور نہ بنتا (أخلاقنا الإجتماعیة: د/مصطفی السباعی: صفحہ: 162 میں والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ بات ذہن نشین کرائیں کہ مالداری اور مفلسی اللہ تعالی کی عطا کردہ ہوتی ہیں ہمیں اس کی تقدیر پر راضی رہنا عباللہ والے خلفاء کا تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے شہنشاہی میں فقیری کی ، انہیں میں ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں ، خلیفہ بنے فی مارے سے پہلے بڑے عیش کی زندگی بسر کرر ہے تھے ،لیکن جس وقت خلیفہ بنے تو سارے سے پہلے بڑے عیش کی زندگی بسر کرر ہے تھے ،لیکن جس وقت خلیفہ بنے تو سارے سے پہلے بڑے عیش کی زندگی بسر کرر ہے تھے ،لیکن جس وقت خلیفہ بنے تو سارے سے پہلے بڑے عیش کی زندگی بسر کرر ہے تھے ،لیکن جس وقت خلیفہ بنے تو سارے سے پہلے بڑے عیش کی زندگی بسر کرر ہے تھے ،لیکن جس وقت خلیفہ بنے تو سارے سے پہلے بڑے عیش کی زندگی بسر کرر ہے تھے ،لیکن جس وقت خلیفہ بنے تو سارے

جو یقیناً علماء کرام کی ذات سے ممکن ہے ، مگر شرط بیہ ہے کہ وہ اس میدان میں قدم رکھنے کا حوصلہ کریں ۔ مشہور مفکر مولانا سیداً بوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ، علمائے کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

" آج ہندوستان کے مسلمان ایک دانش مندانہ وحقیقت پبندانہ دینی قیادت کے مختاج ہیں ،اگر آپ مسلمانوں کوسو فیصدی تہجد گذار بنادیں ،لیکن ان کا ماحول سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ بیرنہ جانتے ہوں کہ ملک کدھر جار ہا ہے؟ ملک ڈوب رہا ہے، ملک میں بداخلاقی وبا اور طوفان کی طرح پھیل رہی ہے، ملک میں مسلمانوں سے نفرت پیدا کی جارہی ہے،تو تاریخ کی شہادت ہے کہ پھرتو تہجدتو تہجد، یانچ وقت کی نمازیر طنا بھی مشکل ہوجائے گا ، اگر آپ نے دین داروں کے لئے اس ماحول میں جگہنیں بنائی اوران کوملک کا بےلوث مخلص اور شائستہ شہری ثابت نہیں کیا ، جو ملک کو بے راہ روی سے بچانے کے لئے ہاتھ پیر مارتا ہے اور بلند کردار پیش کرتا ہے، تو آپ یاد رکھئے کہ عبادات ونوافل علامتیں اور شعائر تو الگ رہے، وہ وفت بھی آ سکتا ہے کہ مسجدوں کا باقی رہنا بھی مشکل ہوجائے ، پھر قیادت تو الگ رہی، اینے وجود کی حفاظت بھی مشکل ہوجائے گی ۔ (کاروانِ زندگی: ج 2) یہ چند گذارشات تھیں جوار باب مدارس کی خدمت میں نہایت ادب واحتر ام اور قصورِ علم وعمل کے اعتراف کے ساتھ رکھی گئی ہیں کہ مسلمان جو عرصے سے دانش مندانه دینی قیادت کے محتاج ہیں ، مدارس دینیہ سے اپنی اس اہم ضرورت کو پوری کرسکیس نیزمسلمانوں کا خوشحال طبقہ جوعر بی مدارس کے معیار سے مطمئن نہیں ہے، اینی اولا دکوان میں داخل کرے، تا کہ بیدذ ہین طبقہ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔

عیش وراحت کو تج دیا ، ایک مخضری تخواه پر زندگی بسرکی ، ایک مرتبه عید کے موقعہ پر آپ نے اپنے ایک بیچ کو بوسیدہ لباس پہنے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے ، بیٹے نے پوچھا: '' ما یبکیک یا أمیر المؤمنین ؟ امیر المومنین! پر آنسوکیوں؟ فرمایا: ''یا بنی! أخشی أن ینکسر قلبک إذا رآک الصبیان بهذا الثوب المخلق ،، بیٹے! اس لئے کہ آج بیچ تمہیں اس بوسیدہ لباس میں رکھیں گے تو شاید تمہارا دل ٹوٹ جائے ،،۔ بیچ نے جواب دیا: '' یا أمیر المؤمنین! إنّما ینکسر قلب من أعدمه الله رضاه ، أو عق أمّه وأباه ، وابّی لأرجو أن یکون الله تعالی راضیا عنی برضاک ،، ابّا جان! دل تو اس کا ٹوٹنا چاہئے جے اللہ تعالی راضیا عنی برضاک ،، ابّا جان! دل تو اس کا ٹوٹنا چاہئے جے اللہ تعالی راضیا عنی برضاک ،، ابّا جان! دل تو بیپ کا نافر مان ہو ، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی محمد خوش ہوگا ، اس لئے کہ آپ کا نافر مان ہو ، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی محمد خوش ہوگا ، اس لئے کہ آپ کھے سے خوش ہوگا ، اس لئے کہ آپ کا نافر مان ہو ، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی محمد ہوگا کے سے لگالیا۔ ( اس مجھ سے خوش ہوگا ، اس لئے کہ آپ جھ سے خوش ہوگا ، اس لئے کہ آپ جھ سے خوش ہوگا ، اس لئے کہ آپ جھ سے خوش ہوگا ، اس لئے کہ آپ جھ سے خوش ہوگا ، اس لئے کہ آپ جھ سے خوش ہوگا ، اس لئے کہ آپ جھ سے خوش ہوگا ، اس لئے کہ آپ جھ سے خوش ہوگا ، اس لئے کہ آپ جھ سے خوش ہوگا ، اس لئے کہ آپ جھ سے خوش ہوگا ، اس لئے کہ آپ جھ سے خوش ہوگا ، اس لئے کہ آپ جھ سے خوش ہوگا ، اس لئے کہ اللہ ناصح علوان : 234)

### فضول خرچی

بچوں کے چوراور مجرم بننے کا دوسرا سبب ماں باپ کا بے حد لاڈ اور پیار اور انہیں ضرورت سے زیادہ جیب خرچ دینا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولا دغلط عادات کا شکار بن جاتی ہے ، ان کی اسراف اور فضول خرچی کی بنا پر دیگر آ وارہ لڑکے ان کے قریبی ساتھی بن جاتے ہیں ، وہ انہیں برے اطوار کا عادی بنا دیتے ہیں ۔ ان میں اُمنگوں ، اور ارمانوں کا ایک سمندر ٹھاٹیں مارنے لگتا ہے ، ان کی خواہشات کو پرلگ جاتے ہیں ، ایسے بچ جو فضولیات کے عادی بن جاتے ہیں ، جب انہیں اپنی پرلگ جاتے ہیں ، جب انہیں اپنی

فضول خرچیوں کے لئے بیسے نہیں ملتے تو وہ چوری پر اتر آتے ہیں ، اور نئی نئی چزیں پُڑا کراینے والدین کی خدمت میں یہ کہتے ہوئے پیش کرتے ہیں کہ انہیں فلاں دوست نے بیہ مدید دیا ہے ، یا بیہ چیز فلاں جگہ گری ہوئی ملی ۔ ماں باپ اس آ رزو کے ساتھ یہ'' مدیے اور تخفے ،، قبول کر لیتے ہیں کہ اللہ کرے کہ مدیوں کا بیہ سنہری دور ہمارے لال پر ہمیشہ سدا بہار رہے کیکن ان کی پیخوش گمانیاں اس وقت خاک میں مل جاتی ہیں جب انہیں کسی پولیس اسٹیشن سے پیخبر ملتی ہے کہ ان کا لال یولیس حوالات میں'' سرکاری مہمان ،، بنا ہوا ہے،اس وقت وہ اپنا سرپیٹ لیتے ہیں والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ بچوں کوفضول خرجی سے محفوظ رکھنے کے لئے خود فضولیات سے دور رہیں ، کیونکہ اسراف وتبذیر سے تنگی پیدا ہوتی ہے .اللہ تعالیٰ کا فرمان بي: ﴿ وَلَا تَجُعَلُ يَدَكَ مَغُلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبُسُطُهَا كُلَّ الْبَسُطِ فَتَقُعُدَ مَلُومًا مَحُسُورًا ﴾ (بني اسرائيل: 29) تم اينا باتھ (بخيلي سے) ايني گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ ہی ( فضول خرجی سے )اسے بالکل ہی کھول دو کہ پھرلوگوں کی ملامت کے مشخق ہوکر عاجز اور در ماندہ ہوکر بیٹھ جاؤ۔

ان آیات کے تفسیر کرتے ہوئے مشہور محقق اور عالم دین حافظ صلاح الدین یوسف صاحب فرماتے ہیں: '' ان آیات میں انفاق کا ادب بیان کیا جارہا ہے کہ انسان نہ بخل کرے کہ ایپ اہل وعیال کی ضروریات پر بھی نہ خرج کرے اور نہ فضول خرچی پراتر آئے کہ گنجائش دیکھے بغیر ہی بے دریغ خرچ کرتا رہے ۔ بخل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان قابل ملامت و فدمت قرار پائے گا اور فضول خرچی کے نتیجے میں تھکا ہورا اور پچھتانے والا محسور، اس جانور کو کہتے ہیں جوچل چل کرتھک چکا ہو، فضول

خرچی کرنے والا بھی بالآخر خالی ہاتھ ہوکر بیٹھ جاتا ہے۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے . فرمان باری تعالی ہے : ﴿ وَلَا تُبَذِّرُ تَبُذِيرًا ﴿ إِنَّ الْمُبَدَّرِينَ كَانُوا إِخُوانَ الشَّيطِينِ وَكَانَ السَّيطانِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فضول خرجی اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپیند ہے . ایک حدیث میں رسول اللہ علیہ فضول خرجی اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپیند ہے . ایک حدیث میں رسول اللہ علیہ ارشادگرامی ہے: '' إنّ اللہ یوضیٰ لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا ، فیرضیٰ لکم أن تعبدوہ ، ولاتشر کوا به شیئا ، وأن تعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا ، . ویکرہ لکم : قیل وقال ، و کثرۃ السؤال ، و إضاعة المال ،، تفرقوا ، . ویکرہ لکم : قیل وقال ، و کثرۃ السؤال ، و إضاعة المال ،، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تین چزیں پندکی ہیں اور تین چزیں ناپندکی ہیں . جو چزیں پندکی ہیں وہ ہے کہ 1- تم صرف اسی کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ ٹہراؤ . 2- تم تمام مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کومضوطی سے تھام لواور آپس میں فرقے بازی نہ کرو . 3- اور اپنے حاکموں کی رسی کومضوطی سے تھام لواور آپس میں فرقے بازی نہ کرو . 3- اور اپنے حاکموں کی رسید کی ہیں ، وہ یہ ہیں : 1- بحث ومباحث . 2- کثرت سے (بے کار ولایعیٰ) سوالات کرنا . 3- مال فضول خرج کرنا ۔

فضول خرچی ، چوری ، دھو کہ دہی اور ان جیسی دسیوں بُری عادتوں کی جڑ ہے ،اس لئے والدین اپنی اولا دکی نگرانی کریں انہیں جیب خرچ کے لئے اتنے پیسے دیں کہ

اولاد کومحرومی کا احساس نہ ہو، اور نہ اتنے زیادہ دیں کہ وہ فضول خرچی کا شکار ہوجائیں ، اللہ نہ کرے ، اگر غلط طریقے سے بچوں نے کوئی چیز کی ہوتو انہیں محبت سے سمجھا کراسے واپس کروائیں ، اگر کوئی نئی چیز ان کے بستے سے نکل آئے تو سختی سے ان کا محاسبہ اور حقیق کریں، تا کہ والدین کی سختی اور باز پُرسی کی وجہ سے بچوں کی مجسے جوں کی مجمعی چوری اور دھوکہ دہی پر جراءت نہ ہو۔

اگر بچوں میں والدین اللہ تعالی کے مراقبے کا احساس پیدا کریں تو بچے نہ صرف آئندہ زندگی میں ان برے کاموں سے دور رہیں گے بلکہ صداقت و شجاعت کی ایک مثال بن جائیں گے۔

ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی پرورش انہی درخشاں اصول پر کریں جن پر چلتے ہوئے ہمارے اسلاف نے ایک الیمنسل کو دنیا کے سامنے پیش کیا جن کے اثر سے دنیا کو زندگی کے ہر میدان میں ایسے مقدس افراد ملے جن سے بھی زیادہ راست باز، متی و پر ہیزگار، عدل پرور، با اصول سیاستدان ، نیک دل حکمران ، رحم دل فاتح ، شیر دل کمانڈ راور عابد وزاہد انسان ، چشم فلک نے بھی نہیں دیکھا تھا ، انہیں دیکھ کر بیا حساس ہوتا کہ بیانسان نہیں بلکہ ملا اُعلی کے مقدس فرشتے سے جوز مین پر انسانی شکل وصورت میں اثر آئے ہیں ، فاتح ہند وسندھ حضرت محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے جب راجا داہر کی فوج کو شکست دیکر سندھ کو فتح کرلیا تو اہلِ سندھ نے اس اسلامی فاتح کو دیوتا قرار دیا ، ان کا مجسمہ تر اش کر عبادت کرنے گئے۔ کاش مسلمان بر صغیر ہندویا کے میں ایپ آٹھ سوسالہ دورِ اقتدار میں ان اسلامی تعلیمات پر عمل کئے موتے تو شاید آج ہندوستان ایک عظیم مسلم ملک ہوتا۔

## بنخل اور تنجوسي

اولاد میں بگاڑ کے اہم اسباب میں سے ایک باپ کی تنجوسی اور بخیلی ہے، باپ کھاتا پیتا اور مالدار ہو، لیکن اپنی اولاد کے ساتھ تنجوسی کا رویّہ اپناتا ہوتو گویا وہ اپنی بیوی بیچوں کواز خود چوری کرنے پر مجبور کررہا ہے، چاہے وہ اسکے گھر سے کریں یا باہر سے ہر مسلمان کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ بیوی بیچوں کے نان ونفقہ پر خرچ کرنا بھی ایک عبادت ہے اور اس پر اللہ تعالی اجرعطا فرماتا ہے ۔ فرمان نبوی علی ہے:

''دینار أنفقته فی سبیل الله ، و دینار أنفقته فی رقبة ، و دینار تصدّقت به علی مسکین ، و دینار أنفقته علی أهلک ، أعظمها أجر الّذی أنفقته علی أهلک ، أعظمها أجر الّذی أنفقته علی أهلک ، ، (رواه مسلم)

وہ دینارجس کوتم نے اللہ کی راہ میں خرج کیا ، ایک وہ دینارجس سے تم نے کسی کو غلامی سے نجات دلانے میں صرف کیا ، ایک وہ دینار جسے تم نے کسی مسکین پر خیرات کیا ، اور ایک وہ دینار جسے تم نے اپنے اہل وعیال پر خرچ کیا ، ان سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث وہ دینار ہے جسے تم نے اپنے اہل وعیال پر خرچ کیا ۔ اجر و ثواب کا باعث وہ دینار ہے جسے تم نے اپنے اہل وعیال پر خرچ کیا ۔ بیوی کو جو لقمے کھلائے جا کیں ان کے متعلق آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: ''و إنّک لئن تنفق نفقة تبتغی بھا و جه الله إلا أجوت بھا ، حتى ما تجعل فی فی امر أتک ، (متفق علیہ) جس سرمایہ کوتم اللہ کی خوشنودی عاصل کرنے کے لئے خرچ کرو گے ، اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا . یہاں تک جس لقے کوتم اپنی اہلیہ کے منہ میں ڈالو گے . (اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا )

نيزارشاد فرمايا: "إذا أنفق الرجل على أهله نفقة ، يحتسبها ، فله صدقة

، (متفق علیہ) جب آ دمی اپنے اہل وعیال پرخرچ کرتا ہے، اور اس سے ثواب کی امید رکھتا ہے تو وہ اس کے لئے صدقہ ہوجا تا ہے۔

اگرکسی بیوی کو کنجوس شوہر سے واسطہ پڑے تو وہ اپنے بچول کے لئے اپنے شوہر سے اسے ہتلائے بغیر اتنا مال لے سکتی ہے جو اس کے بچول کے لئے کافی ہو سکے ۔ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا ( زوجہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ ) ایک مرتبہ خدمت نبوی میں آئیں اور عرض گذار ہوئیں: '' اے اللہ کے رسول! (علیہ ابوسفیان بخیل آدمی ہیں، وہ مجھے اتنا نہیں دیتے جتنا میرے اور میرے بچول کے لئے کافی ہوتا ہو، سوائے اس کے جسے میں ان کی لاعلمی میں لے لول ( تب میرے لئے کافی ہوتا ہو، سوائے اس کے جسے میں ان کی لاعلمی میں لے لول ( تب میرے لئے کافی ہوسکے، اتنا بلا اجازت لے سکتی ہو۔ ( بخاری )

مردی بخیلی کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ محمود مہدی استبولی فرماتے ہیں:

کہتے ہیں: ''ایک عورت اپنے شوہر سے جھٹڑا کررہی تھی ، کیونکہ وہ خرج دینے میں حد سے زیادہ تنگی کرتا تھا عورت نے کہا: ''اللہ کی قتم! چوہے بھی صرف وطن کی محبت کے سبب اس گھر میں پڑے ہوئے ہیں ، ورنہ خوراک انہیں پڑوں کے گھروں سے مل جاتی ہے ،،۔

شوہر کی بخیلی اور اخراجات میں سخت گیری کا مناسب حال واقعہ جوعلامہ اِبن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب' الأ ذکیاء،، میں لکھا ہے:

'' حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے عرب نوجوان کامنگنی کا پیغام ایک ہوت میں ایک عورت کے پاس پہنچا ،نوجوان خوب صورت تھا عورت نے

#### غلط صحبت

بُری صحبت ایک الیمی بیماری ہے جس میں اچھے اچھوں کی اولا دیگڑ جاتی ہے ،حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام الله تعالی کے اولوالعزم پیغیبر تھے، نیک تربیت کے باوجود بُری صحبت کا شکار ہوکران کالڑ کا کنعان کافر ہوگیا اور طوفان نوح میں مارا گیا ،اس کا سبب حضرت شیخ سعدی رحمة الله علیه بُری صحبت ہی قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں: پسرنوح با بدال بنشست موّت خاندانش هم کرد سگ اصحاب کہف روز ہے چند سیٹے نیکاں گرفت ومردم شد لینی نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے نے بُروں کی صحبت اختیار کی ،جس کی وجہ سے اپنے خاندان کی نبوّت کو گنوا بیٹھا ، اس لئے کہ اللہ تعالی کا بیہ دستور رہا ہے کہ پنجمبروں کی نیک اولا د کوبھی نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں ، جب کہ اصحابِ کہف کا کتا چند دن نیک لوگوں کی صحبت میں رہا جس کی وجہ سے وہ ان نیک لوگوں کے ساتھ ہی گنا جانے لگا ، اللہ تعالی نے قیامت تک کے لئے اپنے ان اولیاء کے ساتھ اس جانور کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں محفوظ کردیا: ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلُبُهُمْ مِ وَيَقُولُونَ خَمُسَةٌ سَادِسُهُمُ كَلْبُهُمُ رَجَمًا, بِالْغَيُبِ ج وَيَقُولُونَ سَبُعَةٌ وَ تَامِنُهُمُ كَلُبُهُمُ ﴾ (كهف: 22) ترجمه: كُمُلُوكُ كهيں كے کہ وہ تین تھے اور جوتھا ان کا گتّا تھا ، کچھ دوسرے کہیں گے کہ وہ یانچ تھے اور چھٹا ان کا کتّا ، پهسب بے تگی باتیں بناتے ہیں ، کچھ اور کہتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آ ٹھواں ان کا کتا ۔

دونوں کوطلب کیا اور کہا:'' تم دونوں نے منگنی کا پیغام بھیجا ہے، لہذا میں سنے اور د کیھے بغیر کسی کو کوئی جواب نہیں دوں گی ، اس لئے اگر حیا ہوتو فلاں وقت حاضر ہوجاؤ ،، دونوں منگیتر مقررہ وقت پر آئے عورت نے دونوں کوالیمی جگہ بٹھایا جہاں ۔ سے وہ انہیں دیکھ سکتی تھی اوران کی یا تیں سن سکتی تھی .حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنه کی نظر نو جوان پریٹری ، اور اس کا مُسن و جمال اور اس کی حالت دلیھی تو آپ رشتہ سے مایوں ہو گئے اور یقین کرلیا کہ عورت اسی نو جوان کو پیند کرے گی .آخر آپ کوایک تدبیر سوچھی ، آپ نو جوان کی طرف مڑے اور اس سے کہا:'' تم حسن وجمال اورقوت گویائی ہے مالا مال ہو ، کیا اس کے سوابھی تمہارے باس کچھ ہے؟ اس نے کہا : ہاں! پھراس نے اپنی مزید کچھ خوبیاں گنوائیں ، پھر پُپ ہوگیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللّٰہ عنہ نے کہا: حساب کتاب کیبیا رکھتے ہو؟ اس نے کہا: '' میں اینے حساب میں کوئی چیز باقی رہنے نہیں دیتا ، اور جورائی کے برابر بھی کوئی چز نچ رہتی ہے اسے بھی وصول کر لیتا ہوں ،،، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا:'' لیکن میرا حال بہ ہے کہ میں تھیلی گھر کے کو نے میں رکھ چھوڑ تا ہوں اور گھر والے جس قدر جاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں ، اور جب دوبارہ رویبیطلب کرتے ہیں ، تب مجھے بیتہ چلتا ہے کہ پہلا روپیہ ختم ہوگیا ہے ،،عورت نے (اپنے دل میں ) کہا :اللہ کی قشم! حساب کتاب نہ لینے والا میہ بوڑھا اس نو جوان سے بہتر ہے جو راہی برابر چیز بھی چھوڑنے کا نام نہ لے۔اس کے بعداس نے حضرت مغیرہ بن شعبەرضى اللَّه عنه سے شادى كرلى \_ ( تخفة العروس: 446)

اسی لئے اسلام نے شریسندافراد کی صحبت سے بار بار منع کیا ہے، اس لئے کہ اس سے انسان راہ ہدایت سے بھٹک جاتا ہے اور ہمیشہ کے لئے دوز فی بن جاتا ہے، قرآن مجید نے ایسے بدنصیب افراد کا تذکرہ کیا ہے جو قیامت کے دن اپنے بر یاروں اور دوستوں کو یاد کر کے اللہ تعالی سے مطالبہ کریں گے کہ وہ پل جر کے لئے ان لوگوں کو دکھاد ہے جنہوں نے انہیں دنیا میں راہ حق سے بھٹکا دیا، تا کہ وہ انہیں بری طرح روند دیں: ﴿ وَ قَالَ الَّذِینَ کَفَرُو اُ رَبّنَا آ اَرِنَا الَّذَینِ اَصَلّنا مِنَ الْجِنّ وَ الْإِنْسِ نَحُعَلُهُمَا تَحُتَ اَقْدَامِنَا لِیَکُونَا مِنَ الْاسْفَلِینَ ﴾ (فصّلت: 29) اور کافرکہیں گے: اے ہمارے رب! ہمیں جنوں اور انسانوں کے وہ دونوں فریق دکھا کافرکہیں گے: اے ہمارے رب! ہمیں جنوں اور انسانوں کے وہ دونوں فریق دکھا ، جنہوں نے ہمیں گراہ کیا تا کہ ہم انہیں اپنے قدموں سے ڈال دیں تا کہ وہ جنہم میں سب سے نیچ ( سخت عذاب میں ) ہوجا نمیں۔

برے دوست میدان محشر میں ایک دوسرے کے دشمن ہوجائیں گے . فرمان باری تعالیٰ ہے : ﴿ اَلَا حِلَّاءُ يَوُمَئِذٍ بَعُضُهُمُ لِبَعُضٍ عَدُوُّ اِلَّا الْمُتَّقِیْنَ ﴾ ( زخرف 37) اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پہیزگاروں کے۔

اسی لئے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: "الموء علی دین خلیلہ ، فلینظر أحد كم من یخالل ، (ترندی) آدمی اپنے دوست كورين پر ہوتا ہے ، اس لئے آدمی كوغور كرلينا چاہئے كه وه كس سے دوستی كررہا ہے۔ اسی لئے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

عن المرء لا تسئل وسئلُ عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدى

اگرتم کسی شخف کے عادات واطوار کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہوتو اس کے نہیں بلکہ اس کے یاروں دوستوں کے متعلق معلومات فراہم کرو، اس لئے کہ ہر شخص اپنے ہی ظرف کے مطابق یار بناتا ہے۔

والدین اولاد سے ملنے جلنے والے افراد پر گہری نگاہ رکھیں ، اور انہیں محلّہ ، اسکول ، مسجد اور کالج وغیرہ میں اچھے لڑکوں سے دوستی کرنے کی ترغیب دیں ، بری صحبت کے نقصانات سے آگاہ کریں اگر انہیں محسوں ہوکہ بچے غلط افراد کی صحبت کا شکار ہو رہے ہیں ، فوری اقدام کرتے ہوئے انہیں غلط صحبت سے بچالیں۔

#### بے جالاڈ وپیار

اولاد سے محبت رکھنا ضروری ہے کیکن بے جالاڈ و پیار انہیں بدخلق اور آوارہ بنادیتا ہے ، بچوں کی ہر جائز ونا جائز فرمائش پوری کرنا ، انہیں ہرجگہ آنے جانے کی گھلی

حچوٹ دینا ،اوران کی ہر غلط حرکت کو بہ کہتے ہوئے برداشت کرنا کہ ابھی تو یہ بچہ ہے جب بڑا ہوگا تو سدھر جائے گا اس کا نتیجہ معاشرے میں لڑکوں کے انحراف اور لڑ کیوں کی ماں باپ اور اسلامی اقدار سے بغاوت کی شکل میں سامنے آتا ہے ، والدین جب بچوں میں سرکشی اور طغیانی محسوس کریں تو انہیں نرمی اور محبت سے نصیحت کریں ، جب اس کا فائدہ نہ ہوتو ان سے اظہارِ ناراضگی کے طور پر بات چیت نه کریں جبیبا که حضرات صحابه کرام رضوان الله علیهم أجمعین کی عادت مبار که تھی . حضرت عبدالله بن مغفل نے اپنے ایک قرابت دار کو کنگریاں پھینکتے ہوئے دیکھ کر م كت بوع منع كيا: " إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ العدو ، وإنها يفقأ العين ويكسر السنّ،اس سے نه شكار مارا جاسكتا ہے نه دشمن كوتل كيا جاسكتا ہے، کیکن بہ حرکت (کسی بھی راہ گیر کی ) آنکھ پھوڑسکتی اور دانت تو ڑسکتی ہے لیکن اس نے ان کی سنی ان سنی کرتے ہوئے یہی حرکت دوبارہ کی تو فرمایا: '' أحدّ ثک أنّ رسول الله عَلَيْكُ نهى عنه ، ثمّ عدت تخذف ؟ لا أكلّمك أبدا ،، ( متفق عليه ) ميں تجھ سے بير كهدر ما ہول كهرسول الله الله الله في اس سے روكا ہے اور تو دوبارہ یہی حرکت کررہاہے؟ میں تجھ سے بھی بات نہیں کروں گا۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نے ایک مرتبہ بیه حدیث بیان کی: " لا تمنعوا اماء الله عن المساجد ،، الله کی لونڈ یوں (عورتوں) کونماز کے لئے مسجد جانے سے نہ روکو۔ آپ کے ایک فرزند نے اس کی مخالفت کی اور موجودہ حالات کا واسطہ دیتے ہوئے کہا کہ: " الله کی فتم! ہم انہیں مسجد جانے سے ضرور روکیں گے ،، یہ س کر حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نے زندگی بھرا پنے لڑے سے بات نہیں کی۔

جب یہ سزابھی کارگر نہ ہوتو پھر باپ کی ذمتہ داری ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کے لئے انہیں جسمانی سزا دے ، لیکن ملحوظ رہے کہ یہ مار برائے تربیت ہونہ کہ برائے مار بلکہ مار نے سے زیادہ ڈرانے کے پہلو پڑمل کرے،اسلاف کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نمایاں مقام پر کوڑا لٹکائے رکھتے تھے تا کہ بچوں میں کسی بداد بی ، گستا خی اور برتمیزی پر گرفت کا احساس ہو۔باپ اپنے بچوں کو بے تحاشہ نہ مارے اور نہ ہی ایسی مار کہ جس سے جسم پر نشان پڑجا کیں اور چہرے پر نہ مارے ۔ بجیوں کی زیادہ ناز برداری ، لاڈ و پیاراور مخلوط تعلیمی اداروں میں ان کا داخلہ بسا اوقات انہیں آوارہ بنادیتا ہے ،موجودہ مخلوط کالج اور یونیورسٹیوں کا ماحول اچھے سے اوقات انہیں آوارہ بنادیتا ہے ،موجودہ مخلوط کا ایک اور یونیورسٹیوں کا ماحول اچھے سے انجھے گھرانے کی لڑکی کے اخلاق وعادات کو تباہ کرکے رکھ دیتا ہے . شاید اسی لئے اکبرالہ آبادی نے کہا تھا:

#### یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہیں سُوجھی

اوررسول اکرم علی یہ پیشین گوئی: ''کیف بکم إذا فسق فتیاتکم و طغی نساؤ کم ؟،، ( تر ندی: کتاب الفتن ) تر جمہ: تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری لڑکیاں مبتلائے سق ہوں اور تمہاری عورتیں باغی اور سرکش ( یعنی جب کہ تمہارے گھر کے اندر کی زندگی بھی خراب ہوجائے اور عورتیں تک مبتلائے فسق و فجور ہوں ) گھر کے اندر کی زندگی بھی خراب ہوجائے اور عورتیں تک مبتلائے فسق و فجور ہوں ) ۔ آج حرف بحرف بوری ہورہی ہے۔

# ایک لڑ کی کے انحراف کا عبرت آموز واقعہ

مولانا مختار احمد صاحب ندوی ، اپنے مجلّہ "البلاغ ،، بمبئی ، کے کالم" بہتے آنسو،،

میں اسی طرح کی ایک سرکش لڑکی کی داستان تحریر فرمائی ہے، جو سارے والدین کے لئے باعثِ عبرت ہے۔ تحریر فرماتے ہیں:

"بیایک کالج گرل کی دردناک داستان ہے، جس نے سارے خاندان کو تباہ کرکے رکھ دیا، بیا پنے والدین کی اکلوتی لڑکی تھی ، اچھے رنگ وروپ اور ناک نقشے کی مالک تھی ، والدین کے لاڈ و پیار نے اسے حدسے زیادہ آزاد اور آوارہ بنا دیا تھا، کالج کے بے راہ رو لڑکوں کی بیہ منظورِ نظر تھی ، کالج کے تمام تفریحی اور شوشل تقریبات میں بیکلیدی کردار کی مالک تھی ۔

مسلسل امتحانات میں فیل ہونے کی بنا پر یہ کالج سے نکلنے پر مجبور ہوئی تو والدین نے اسے گھر پر رہنے کی تاکید کی اور آوارہ گردی چھوڑ نے کے لئے تحق کیا تو اس نے خودکشی کی دھمکی دے دی اورصاف کہد دیا کہ اگر میری ذاتی زندگی میں وخل دیا گیا تو میں خودکشی کرلوں گی اور اس طرح سارے خاندان کو تباہ کر کے رکھ دول گ ۔ جیسے جیسے والدین نے تحق کی حالات بگڑتے گئے اور اب اس کے ساتھیوں کے دھمکی آمیز فون گھر پر آنے لگے، اب لڑک کئ کئ دن گھر سے فیتی چیزیں غائب ہونے لگیں، وھمکی آمیز فون گھر پر آنے لگے، اب لڑک گئ گئ دن گھر سے فیتی چیزیں غائب ہونے لگیں، مجبور است ایک گھر سے فیتی چیزیں غائب ہونے لگیں، مجبور است ایک گھر سے فیتی چیزیں غائب ہونے لگیں، مجبور است ایک کر رہنے کی کوشش میروع کی ، والدین کے ذریعے بوڑھے والدین کو نکال کر گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش شروع کی ، والدین نے پولس ایمی انہی مفاظت کے لئے مدد طلب کی ، پولس ایمی لڑکی اور والدین کے درمیان نے بچاؤ کی تدبیر سوچ ہی رہی تھی کہ رات کولڑکی نے اسے دوستوں کو لے کر را توں رات گھر پر قبضہ کرلیا ۔ والدین اپنی اکلوتی لڑکی کولئی کو

قانون کے حوالے کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہی ان کی زندگی کی آخری نشانی تھی ، بالآخر انہوں نے لڑکی سے منّت ساجت کر کے گھر کے ایک کونے میں پناہ لینے کی فریاد کی لیکن لڑکی نے اس شرط پر انہیں رہنے کی اجازت دی کہ پورا گھر اس کے نام منتقل کر دیا جائے اور وہ مہمان کی طرح اپنی زندگی کے بقیہ دن یہاں پُپ چاپ گذاریں ، مرتا کیا نہ کرتا انہوں نے ساری جائیدادلڑکی کے نام نتقل کر دیا اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ لا وارث بوڑھوں کے لئے بنائے گئے حکومت کے '' وارگڈ ہاؤس ، (Old House) میں جاکر پناہ لی (ماہنامہ البلاغ: شارہ جنوری 2001)

يتبمى

بچوں میں بغاوت اور انحراف کا ایک بہت بڑا سبب بیمی کی مصیبت سے دوج پار ہونا ہے، وہ بچہ جس کا باپ یا ماں اس کے بچپنے میں ہی فوت ہوجا ئیں ، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہ ملے ، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہ ہو، بیمی کی وجہ سے غربت اور افلاس اس کے گھر پر سایڈ گن ہوگئے ہوں ، فرطِ خشکی سے اس کے لب تکلم کے لئے ترسیں لیکن اس سے دو میٹھے بول کوئی بولنے والا نہ ہو ، بچپن میں ہی اس کے دستِ نازک پھر پھوڑ نے پر مجبور ہوں ، یہاں تک کہ وہ التجا کرتے ہوئے ہاتھ بھیک ما نگنے کے لئے اٹھائے ، لیکن بے رحم معاشرہ اس کے دامن میں محبت کے بچول بھیر نے کے بجائے ، نفرت اور ذلت کی ٹھوکریں وامن میں محبت کے بچول بھیر نے کے بجائے ، نفرت اور ذلت کی ٹھوکریں کھردے ، تو لا محالہ ایسا بچہ آگے چل کر لوگوں کے خون کا بیاسا بن کر بے رحم ڈاکو، سفّاک قاتل ، اور خطرناک مجرم بن کر معاشرے کے لئے ایک بلا بن جائے گا۔

بعداگر ماں نے دوسری شادی کرلی تو عمو ما سوتیلا باپ ان پیتیم بچوں سے سوتیلا ہی سلوک کرے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بیچ کی چھوٹی چھوٹی چھوٹی نیلطی پر گرفت کرے گا اور انتہائی سخت سزا دے گا۔ اور اسے چھوٹی سی لغزش یا غلطی پر بری طرح پیٹے گا اور انتہائی سخت سزا دے گا۔ جرائم کی تاریخ میں ایسے بے شار سوتیلے باپ ہیں جنہوں نے ان معصوم بچوں کوئل کردیا، بلکہ انہیں بتوں پر بلی چڑھانے کے لئے غیر مسلموں کوفر وخت کر دینے سے بھی دریخ نہیں کیا۔ جو بچہ اس طرح کے ماحول میں پرورش پائے گا کیا اس سے یہ توقع رکھی جاسکتی ہے کہ وہ آگے چل کر ایک رحم دل انسان بنے گا؟ اگر ماں نے دوسری شادی نہیں کی لیکن کسب معاش کے لئے وہ باہر نگلنے اور محت ومز دوری کرنے پر مجبور ہوئی تو پھر بیچ کی تعلیم و تربیت پر وہ کامل توجہ نہیں دے سکے گی ، اس کے گھر سے غائب ہونے کے دوران اگر بچے ساتی دخمن عناصر کی جھینٹ چڑھ گیا ، یا غلاط صحبت کا شکار ہوگیا تو ان دونوں حالتوں میں وہ ایک با اخلاق ، مہذب فرد بننے غلاط صحبت کا شکار ہوگیا تو ان دونوں حالتوں میں وہ ایک با اخلاق ، مہذب فرد بننے علام مورمعا شرے کے لئے ایک آفت بن جائے گا۔

2- مال کی جانب سے بتیم : بتیمی کی دوسری قتم ہے ہے کہ باپ زندہ ہواور مال کا انتقال ہوجائے ، اگر باپ نے بچول کے لئے اپنی جوانی کا ایثار کیا، دوسری شادی نہیں کی اور اپنی ساری توجہ اولاد کی تربیت اور انہیں مال اور باپ دونوں کا پیار عطا کرنے میں لگا دیا تو امید ہے کہ ایسے بچے باپ کے ایثار کی وجہ سے ضائع وہرباد ہونے سے ن کے جائیں گے ، لیکن افسوس کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے ۔ عام صورت حال بہی ہے کہ بچول کی مال مرگئ ، ادھر کفن بھی میلانہیں ہوا ،ادھر باپ اپنے لئے ایک عدد نئی بیوی اور بچول کے لئے ایک سوتیلی مال لے آیا، نئی بیوی پر زیادہ فریفتہ عدد نئی بیوی اور بچول کے لئے ایک سوتیلی مال لے آیا، نئی بیوی پر زیادہ فریفتہ

ہونے کی وجہ سے ہر جائز وناجائز معاملے میں بچوں کے خلاف سوتیلی ماں کا ساتھ دینے لگا، اور ہر بڑی چھوٹی بات پر بچوں کے بختے ادھیڑنے لگا، تو پھر بچ شروع شروع میں باپ سے اس کے اس ممل پراظہار ناراضگی کرتے، پھراحتجاج کرتے ہیں، جب باپ اپنی پرانی روش سے بازنہیں آتا تو پھر باپ بیٹے کا لحاظ ختم ہوجاتا ہے، بچ باپ کے مقابلے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں، اگر باپ کا بس چلے تو بچوں کو عاق کرکے گھر سے باہر نکال دیتا ہے، اگر اولاد کا بس چلے تو وہ سوتیلی مال کے ساتھ حقیقی باپ کو بھی دھکے دے کر باہر کرکے گھر پر قبضہ کرلیں گے۔اور دونوں حالتوں میں اولاد پر اس کے خوشگوار اثر ات مرتب نہیں ہوتے۔

اسی لئے اسلام نے تیموں کی دل جوئی اور خدمت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ نا ہر مسلمان پر فرض کیا ہے، بالخصوص اس وجہ ہے بھی کہ ہمارے پینمبرسید الا ولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ علیہ ہی بیدا ہونے سے پہلے ہی بیتم ہو چکے تھے، چھ سال کی عمر میں والدہ محتر مہ بھی وفات پا گئیں ، اسی لئے قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر تیموں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا حکم دیا گیا ۔ اللہ تعالیٰ کا میں متعدد جگہوں پر تیموں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا حکم دیا گیا ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ فَامَّا اللَّائِنُ مَ فَلَا تَفُهِرُ ﴾ وَامَّا السَّائِلُ فَلَا تَنُهَرُ ﴾ (ضحی 10-9) میا تھ ناروا سلوک کو ترجمہ: الہذا بیتم پر بختی نہ کرواور ما نگنے والے کو نہ جھڑکو۔ بیتم کے ساتھ ناروا سلوک کو کافروں کی علامت قرار دیا گیا ۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿ اَرَءَ یُتَ الَّذِی یُکُدُّ بُ بِالدِّینِ ﴿ فَلَالِكَ الَّذِی یَدُ عُ الْیَتِیْمَ ﴾ (ماعون: 2-1) کیا آپ نے اس شخص کو دیکے دیتا دیکھا ہے جو آخرت ( کی جزا وسزا) کو جھٹلاتا ہے ، وہی تو ہے جو بیتم کو دھکے دیتا ہے ۔ جولوگ بیتم کی عزت اور خدمت نہیں کرتے ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے ۔ جولوگ بیتم کی عزت اور خدمت نہیں کرتے ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا

ہے اور ان کی روزی تنگ ہوجاتی ہے۔ فرمان الہی ہے: ﴿ وَاَمَّاۤ اِذَا مَا ابْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزُقَه ' فَيَقُولُ رَبِّی اَهَانَنُ ہُ کَلَّا بَلُ لَّا تُکرِمُونَ الْيَتِيْمَ ﴾ (فجر: 17-16) جب اس کا رب اسے آزما تا ہے اور اس کی روزی اس پر تنگ کردیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کردیا۔ ہرگز نہیں! بلکہ تم یتیم کی عرب سنہیں کرتے رسول اکرم عَلَیْتُ نے یتیم کی خدمت کرنے والے کو جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی خوش خبری دی ہے۔ ارشاد مصطفوی عَلَیْتُ ہے: '' أنا و کافل الیتیم فی الجنة هکذا ، و أشار بالسبّابة و الوسطیٰ و فرّج بینهما ،، ( بخاری : کتاب الطلاق، باب اللحان، حدیث نمبر: 5304) میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، پھر آپ عَلَیْتُ نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگل کے درمیان کچھ فاصلہ رکھتے ہوئے اشارہ کرکے بتلایا۔

" إنّ رجلا شكا إلى رسول الله عَلَيْنَ قَسوة قلبه فقال إمسح رأس اليتيم وأطعم المسكين ، ( منداحمد ، ترغيب وتربيب ) ايك شخص نے رسول الله عَلَيْنَ كَى خدمت ميں آكرا بني سنگدلى كى شكايت كى ، آ بِعَلَيْنَ فَي خدمت ميں آكرا بني سنگدلى كى شكايت كى ، آ بِعَلَيْنَ فَي خرمايا : كه تم يتيم كے سر پر شفقت سے ہاتھ بھيرا كرو اور مسكين كو كھانا كھلايا كرو۔ ( اس سے تنهمارے دل كى تختى ختم ہوجائے گى )

ایک اور حدیث میں آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: ''من وضع یدہ علی رأس یتیم رحمة ، کتب الله له بکل شعرة مرّت علی یدہ حسنة ، ( اُحمدواِ بن حبان ) جس نے کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا ، اس کا ہاتھ جتنے بالوں پر سے گذرا اتنی تعداد میں اللہ تعالی اسے نیکیاں عطا فرمائے گا۔

ایک اور روایت میں ہے: "من قبض یتیما بین المسلمین إلی طعامه و شرابه حتی یغنیه الله ، أو جب الله تعالیٰ له الجنة البتّة ، إلا أن یعمل ذنبا لا یغفر له ،، (ترندی) جس نے مسلمانوں کے سی یتیم بچ کو لے کراس کے خورد ونوش کا اس وقت تک انظام کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس یتیم کواس کی کفالت سے بے نیاز کردیا تو اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا ، سوائے اس کے کہوہ کوئی نا قابل معافی گناہ (مثلاً شرک جیسا) کرے۔

تیبموں سے حسن سلوک کے متعلق ان کے علاوہ اور بے شار فرمودات ہیں جس میں کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ نے عام مسلمانوں ، رشتہ داروں ، اور قرابت داروں پر تیبموں سے محبت وشفقت اور انہیں کھلانے بلانے ، ان پر رحم کرنے اور خرچ کرنے کوفرض کیا ہے ، تا کہ بیمحروم ومجبور طبقہ محبت وشفقت سے مالا مال ہوکر ضائع و برباد ہونے سے خ جائے۔

خیرالقرون میں ان تعلیمات پر کمل عمل کیا جاتا تھا، مشہور محدث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر بھی تھے، تجارت سے جو پچھ کماتے وہ سب فقراء، مساکین، طلباء اور ایتام پر گئاتے تھے، سال میں ایک لاکھ دینار سے زیادہ صدقہ وخیرات فرماتے، ایک مرتبہ اپنے شہر" مرو، سے جج پر جارہے تھے، ایک آبادی کے قریب پنچے توایک پرندہ جو آپ کے ساتھ تھا مرگیا، آپ نے اسے گھوڑ میں تیر سیس بیسے دہ اس میں سیس بیسے اور قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دیااور خود کسی ضرورت کے سبب بیسے رہ گئے، تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھا کہ ایک بی کی ایک گھوڑ کے پاس آئی اور وہاں سے پچھاڑھا کر دوڑ نے گئی، آپ نے اس بیکی کو بلایا، وہ ڈرتے ڈرتے آئی، آپ

نے فرمایا: ''تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ، ، بچی نے جھ کیتے ہوئے ہاتھ کھولا تو اس میں مردہ چڑیا موجود تھی ، آپ نے بچی سے نہایت شفقت سے یو جھا: ''بٹی! آپ نے بيمرده چرا كيول أسمايا؟ بيكى نے روتے ہوئے جواب ديا: " بيجا جان! بات بيہ ہے کہ میں اور مجھ سے ایک جیموٹا بھائی ہے ، ہم دونوں بیتیم ہیں ، ماں باپ دونوں اللہ میاں کو پیارے ہونیکے ہیں ، کی دنوں سے فاقہ پر گذارہ ہور ہا تھا، کسی سے مانگتے ہوئے شرم آ رہی تھی ، اس لئے اس گھوڑ سے مردہ چڑیا اٹھائی ہوں ، تا کہ اس کو کھا كرييك كى آگ بجمائى جاسك، بين كرحضرت عبدالله بن مبارك رحمة الله علیہ رویڑے ، اپنے خزانجی سے پوچھا کہ ہمارے پاس کتنے دینار ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ: ایک ہزار دینار ہیں ۔ پوچھا کہ: '' واپس مرو جانے کے لئے کتنے دینار کافی ہونگے ؟ جواب ملا: بیس دینار بہت کافی ہیں ۔ آپ نے فر مایا: '' بیس وینار باقی رکھ کر باقی وینار، اور ہمارے ساتھ جو کچھ غلّہ واناج ہے اس بیتیم بیچی کو دے دو، یہ ہمار نے فلی حج سے کہیں زیادہ بہتر ہے،، پھر آپ واپس لوٹ آئے اور جج نهيں كيا۔ ( التكافل الإجهاعي في الإسلام للشيخ عبدالله ناصح علوان )

#### طلاق

طلاق ایک اہم سب ہے جس سے بچوں میں بگاڑ آتا ہے، اس طرح کہ باپ اولاد
کی ماں کو طلاق دے دے اور اس کی جگہ پر سوتیلی ماں کو لے آئے ، جو بچے پہلے
ہی ماں کی ممتا سے محروم ہو چکے ہیں وہ اب سوتیلی ماں کے ظالمانہ سلوک سے تنگ
آکر بغاوت پر آمادہ ہوجاتے ہیں ، جس کی وجہ سے باپ اور بچوں میں کھن جاتی
ہے اور نتیجہ دونوں کے حق میں برا نکاتا ہے۔

طلاق کے لغوی معنی کھولنے کے ہیں اور اسلامی محاور ہے میں نکاح کی گرہ کھول دینے اورز وجیت کا رشتہ اور ربط توڑ دینے کو طلاق کہتے ہیں ۔ پیغیبر اسلام علیہ نے طلاق کو اللہ کی نظر میں ، حلال اشیاء میں سب سے زیادہ بری چیز قرار دیا: '' أبغض الحلال عند اللہ الطلاق ،، (ابوداؤد ۔ ابن ماجه) کیکن معاشر ہے میں بھی بھی الحالات میں انجمادت کے میاں بیوی کے تعلقات سرد مہری میں انجمادت کی بینے جادثات ہیں ، ایسے میں تعلق روگ بن جاتا ہے اور تعارف بوجھ ہوجاتا ہے ، ان حالات میں شوہر اور بیوی کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ دونوں ایک دوسر ہے سے جدا ہوکر چین وسکون کی سانس لیں ۔

مثلاً اگر برقشمتی سے شوہراسلامی اقدار سے نا واقف یا برے عادات واطوار کا شکاریا شرافی ، زانی اور بدکردار ہے جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان نا اتفاقی پیدا ہوجائے تو دونوں میں انتہائی کوشش کرکے ملاپ کرادیا جائے ، اگر مرد نے اپنے اطوار نہیں بدلے تو بالآ خرعورت کو اسلام نے بیدتن دیا ہے کہ وہ شوہر سے ضلع لے لے ۔ اگر بیوی بدزبان ، جھگڑالو، یا آ زاد طبع اور بد قماش ہے تو شریعت نے مرد کو طلاق دینے سے پہلے ان تمام کامل احتیاطات کورو بھمل لانے کا حکم دیا ، تاکہ ان میں سے کسی ایک ذریعے سے بھی اگر بات بن سکتی ہو، نباہ ہوسکتا ہوتو ہوجائے ۔ میں سے کسی ایک ذریعے سے بھی اگر بات بن سکتی ہو، نباہ ہوسکتا ہوتو ہوجائے ۔ 1 وعظ وضیحت سے مجھانے کی کوشش کی جائے ، کیونکہ دل کے اندرا یمان ہوتو اس سے ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوجا تا ہے ۔ ارشاد باری ہے : ﴿ فَذَ کُرُ فَانَّ الذِّ کُرَ قَالَ اللّٰ اللّٰ کُرَ اللّٰ اللّٰ کُلُ اللّٰ کُر فَائَدہ مند ہے ۔ فائدہ فرونین کی ( ذاریات : 55 ) نصیحت سے بی کے کونکہ فسیحت مومنوں کے لئے فائدہ مند ہے ۔

2- بستر سے علاحدگی: بیشو ہرکی نفسیاتی سزا ہے جو بیوی کو دیتا ہے، اس سے ہروہ عورت جس کے دل میں شوہر سے تھوڑی سی بھی محبت ہے ، بستر سے علاحدگی برداشت نہیں کرسکتی ،اس سے بہت ممکن ہے کہ عورت اپنے آپ کوشوہر کے احکام اور مرضی کے تابع کرکے زندگی کوخوشگوار بنالے ۔

3- ضرب خفیف: برائے تادیب ایسی مار مارے جس سے امید ہو کہ اس سے فائدہ ہوگا' مار برائے مار نہ ہو بلکہ برائے اصلاح ۔اس میں بھی بیہ بات ملحوظ رہے کہ سخت نہ ہو،جسم پر داغ اورنشان چھوڑنے والی نہ ہو، تکلیف پہنچانے والی نہ ہو، نہ ہی سینہ ، پیٹ اور چېره ير مارا جائے ، نه اس ميں زبردست سوٹے ، ڈنڈے مستعمل ہوں ، بلکہ فقہاء کرام کے اقوال کے مطابق بیضرب مسواک وغیرہ جیسی کسی لکڑی ہے ہو۔ عورت کو مارناکسی بھی مہذب معاشرے میں اچھانہیں سمجھا جاتا ،حضرت عائشہرضی الله عنها کے بقول آپ علیہ نے اپنی حیات طبیبہ میں کسی خادم یا عورت کونہیں مارا: '' ماضرب رسول الله عَلَيْكُ بيده إمرأة قط ، ولا خادما ، ولا ضرب شيئا قط ، إلا أن يجاهد في سبيل الله ،، ( إبن سعد ) كه آب عَلَيْكُ نَـ سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے اپنی زندگی میں نہ کسی عورت کو مارا ، نہ کسی خادم کواور نہ ہی انسان جانورسمیت کسی چیز کو۔ بلکہ آپ علیہ سے اس کی ممانعت ثابت ہے، آپ علی اللہ نے مردول کوعورتوں کی پٹائی سے بیا کتے ہوئے عار دلائی کہ: '' یعمد أحدكم فيجلد إمرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه،، ( متفق علیہ )تم میں ہے کوئی شخص اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کی اس طرح بے تحاشا مارتا ہے جس طرح کہ غلام کو مارا جاتا ہے ، (اسے کم از کم پیتو سوچنا چاہئے کہ ) شایدوہ

اسی دن کے آخر میں اس سے ہم بستری کرے۔

4- طلاق کے وقوع سے قبل شوہر اور بیوی کی جانب سے چند عقلمندلوگ جمع ہوں اور وہ ان اختلا فات کا جائزہ کیکر اس کاحل تلاش کریں جوزن وشو کے درمیان باعث نزاع ہیں ، تا کہان کی اس آخری کوشش سے تلخیاں ختم ہوں اور زندگی محبت کی ڈگر یر پھر سے رواں دواں ہوجائے ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ وَاللَّتِي تَحَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهُجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضُرِبُوهُنَّ جِ فَإِنْ اَطَعُنكُمُ فَلا تَبْغُوا عَلَيُهِنَّ سَبِيلًا مِ إِنَّ الله َ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ شِقَاقَ بَينِهِمَا فَابُعَثُوا حَكَمًا مِّنُ اَهُلِهِ وَ حَكَمًا مِّنُ اَهُلِهَا إِنْ يُرِيدَآ اِصُلَاحًا يُّوَفِّق الله بَيْنَهُمَاإِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ (نماء: 35-34) اورجن لوكول تيتمهين سرکشی کا اندیشه ہوتو انہیں سمجھا ؤ،خواب گاہوں میں ان سے الگ رہو،اور مارو، پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہوجا ئیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لئے بہانے تلاش نہ کرو ( یاد رکھو کہ سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے جو ) اللہ بے شبہ بلند وبالا ، بڑا ہے ۔ اگر تمہیں ان دونوں کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہوتو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح کرنا جا ہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی کوئی صورت پیدا کردے گا ، اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔

جب ان تمام اقد امات سے بھی کوئی بات نہ بنے اور خاندانی زندگی تباہ ہونے گے تو مرد کو بیا ختیار دیا گیا کہ وہ ایک طلاق رجعی اس طہر میں دے جس میں کہ اس نے بوی سے صحبت نہیں کی ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ طہر (حیض سے پاکی)

تک شوہر کی جدائی سے بیوی کو پہنچنے والا صدمہ اور بیوی کی جدائی سے شوہر کو ہونے والی تکلیف ،امید ہے کہ دونوں کو اپنے سابق رویہ سے اعتدال کی راہ پر آنے میں مددگار ثابت ہو،اگرخوش بختی سے یہ ہوا تو شریعت نے دونوں کو بداجازت دی ہے۔ کہ وہ پھر سے اپنی زندگی میاں بیوی کی حیثیت سے شروع کریں ۔ پہلی طلاق کے بعدایک ماہ تک بھی اصلاح کی کوئی امیدنظرنہیں آئی تو پھرشو ہر دوسرے طہر (حیض سے یا کی کے بعد ) میں دوسری طلاق دے گا ، پھرایک ماہ تک بھی طرفین کی جانب سے اصلاح کی کوششیں بار آور ثابت ہوئیں اور دونوں میاں بیوی نا راضگی ختم کرکے پھر سے زندگی کے دوراہے برمحبت سے گامزن ہونا چاہیں تو شریعت نے شوہر کے لئے اب بھی دروازے کھلے رکھے ہیں کہ دونوں طلاقوں کے بعد اگر وہ چاہے تو رجعت کے ذریعے بیوی کو نکاح میں باقی رکھے ،لیکن اب بھی دونوں نے تناؤ داراور سخت روبیه اینایا تو شوہر بیوی کو تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے کراپنی زوجت سے خارج کردے ۔اس لئے کفرمان باری تعالی ہے: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّ تَان فَامُسَاكٌ بِمَعُرُوفٍ أَو تَسُرين بإحسان ﴿ 229) طلاقين دومرتبه بين ، يهرياتو اجھائی کے ساتھ روکنا (لوٹالینا) یا عمرگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔

طلاق دینے کے وقت شریعت نے شوہر پر واجب کیا کہ وہ اپنی سابقہ بیوی کو پکھ ساز وسامان اورنقدی عدّت کے خرج کے طور پر دے ، تا کہ طلاق یافتہ عورت روپیوں کی مجبوری کی وجہ سے مشقت نہ اٹھائے اور اس کے ساتھ اس کی اولاد بھی فاقہ کشی پر مجبور نہ ہو. فرمان باری ہے:﴿ وَمَتَّعُوهُ هُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدُرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدُرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعُرُوفِ حَقَّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ (بقرہ: 236) ہاں انہیں المُمُقَتَرِ قَدُرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعُرُوفِ حَقَّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ (بقرہ: 236) ہاں انہیں

کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاؤ، خوشحال اپنی طاقت کے مطابق اور تنگ دست اپنی مقدرت کے مطابق، دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر بیدلازم ہے. اگر عورت کے پاس سابق شوہر کا کوئی بچہ پرورش پار ہا ہے تو اس کا خرچ بھی شوہر کے ذیے ہے، تفصیل کے لئے سورہ طلاق کا مطالعہ کیا جائے۔

### طلاق كابدعي طريقه

طلاق کا بدی طریقہ وہ ہے، عام طور پر جاہل مسلمان جس کا ارتکاب کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جھوٹی باتوں پر آؤد کی انتخاہ دھڑا دھڑ تین طلاق (طلاق طلاق) کی باڑھ مار دی ، اس کے بعد علماء ومدارس کا چیر کاٹے گئے کہ اب باہ کی کوئی صورت نکال دیں ، ایسے میں وہ ان لوگوں کے فتووں کی جھینٹ چڑھ گئے جو ''شرعی طلالہ ، کی دو کان لگا کر بیٹھے ہوئے تھے ، جہاں ایک دو دن کے لئے طلالے کے نام پر عورتوں کی عصمتوں کا سودا کیا جاتا ہے ، پھرایک مخصوص رقم کی ادائیگی کے بعد تین طلاقیں دلوا کر پہلے شوہر کے لئے راہ ہموار کی جاتی ہے ، ایسے ہی طلالہ کرنے اور کرانے والوں کے پر رسول عیلیہ نے لعت بھیجی ہے : '' لعن اللہ المصلل والمصلل له ، ( اُبوداؤد ۔ تر فری ) طلالہ کرنے والے اور جس کے لئے کرایا گیا دونوں پر اللہ کی لعت ہو ۔ اور اسی کے متعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا : '' اگر مجھے حلالہ کرنے اور کرانے والے کا پیۃ چلے تو میں انہیں سنگسار کردوں گا ، ( کنز العمّال )

شریعت کے بتلائے ہوئے اصولوں سے ہٹ کر جوطلاق دی جائے یہی بدعی طلاق ہے، مثلًا تین مہینوں میں تین مرتبہ دے دی

ہے،صاحب السیرة امام محمد بن اسحاق اسی کے قائل میں ، نیز شیخ الإسلام ابن تیمیہ اوران کے شاگر درشید علامہ ابن قیم رحمۃ الله علیمانے بھی اسی کواختیار کیا ہے،،۔ ( فيأويٰ علامه عبدالعزيز بن باز: مرتب: ڈاکٹرمحمدلقمان سلفی ۔ ص 310-300 ) دوسری جگه فرماتے ہیں:'' حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنهمانے ( ایک صحیح قول کے مطابق ) اسی کو اختیار کیا ہے ، اور تین طلاق کو ایک طلاق ماننے والوں میں حضرت على ،حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ،حضرت زبير بنعوام رضي الله عنهم بھي ہيں ۔ محمد بن اسحاق (سیرت کے مصنف) اور تابعین کی ایک جماعت بھی یہی کہتی ہے، اور متقدمین ومتأخرین علاء کی ایک جماعت اسی کی قائل ہے، پینخ الإ سلام ابن تیمیہ اوران کے شاگر درشید علامہ ابن قیم حمہما اللہ کا بھی یہی مسلک ہے .اور میں بھی یہی فتوی دیتا ہوں ، اس لئے کہ اس میں تمام دلائل برعمل ہوجاتا ہے اور اس میں مسلمانوں کے ساتھ رحت وشفقت اور نرمی کا پہلو بھی ہے . (حوالہ مذکورس 297) یمی وہ مسلک ہے جو کتاب وسنت سے زیادہ قریب ہے اور جس میں عام مسلمانوں کے لئے سکون وراحت ہے اور اسی مسلک برعمل کرتے ہوئے وہ ہزار ہا خاندان جو مرد کی غیر دانش مندی کی وجہ سے تباہی سے دوحیار ہو گئے پھر سے آباد ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کوطلاق دیدی اوراس نے اپنی مرضی سے کسی دوسرے مرد سے شادی کرلی ،لیکن بدشمتی ہے اس ہے بھی نباہ نہ ہوسکا ، اگر وہ پھر سے پہلے شوہر سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، جبیبا کہ فرمان باری تعالی ہے: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيُهِمَا أَنُ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَن يُّقِيمًا حُدُودُ اللهِ ﴾ ( بقرة : 230) پھراگروہ بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں کومیل جول کر لینے میں کوئی گناہ

جائے، یا طہر کے بجائے حالت حیض یا نفاس یا اس طہر میں طلاق دی جائے جس میں مرد نے عورت کے ساتھ صحبت کی ہو، ایسی طلاق حرام اور دینے والا سخت گناہ گار ہے ۔ علماء میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا بدی طلاق لا گوہوگی یا نہیں؟ اکثر صحابہ کرام اور تا بعین اور شخ الإ سلام امام ابن تیمیہ اور امام بابن قیم اور موجودہ دور کے اکثر کبار علماء اور محدثین کا مسلک یہی ہے کہ تین طلاقیں وینے کی صورت میں صرف ایک رجعی طلاق واقع ہوگی اور باقی دوطلاقیں مردود ہوئی، اس لئے کہ میں صرف ایک رجعی طلاق واقع ہوگی اور باقی دوطلاقیں مردود ہوئی، اس لئے کہ مسرف ایک رجعی طلاق واقع ہوگی اور باقی دوطلاقیں مردود ہوئی، اس لئے کہ مسرف ایک رجعی طلاق واقع ہوگی اور باقی دوطلاقیں مردود ہوئی، اس لئے کہ مسرف ایک رجعی طلاق واقع ہوگی اور باقی دوطلاقیں مردود ہوئی، اس لئے کہ مبارک میں ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہی شار کی جاتی تھیں ۔ ( مسلم ) اس مسئلہ کی بابت علامہ عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز رحمہ اللہ سابق مفتی اعظم سعود یہ مسئلہ کی بابت علامہ عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز رحمہ اللہ سابق مفتی اعظم سعود یہ عربیار شادفر ماتے ہیں:

اس مسکلہ میں صحیح بات ہے ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کو ایک ہی کلمہ کے ذریعے تین طلاقیں دے دیتا ہے تو اسے صرف ایک شار کیا جائے گا ، کیونکہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے روایت کی ہے کہ ''عہد نبوی ، عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں دو سالوں تک تین طلاق کو ایک ہی طلاق شار کیا جاتا تھا ، بعد میں حضرت عمر نے کہا کہ لوگ اس معاملے میں تیزی دکھلانے گے ہیں جس میں ان کے لئے مہلت تھی ، اس صورت میں کیوں نہ ہم اسے تین قرار دے دیں ، اور آپ نے اسے تین قرار دے دیا ، ، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگر دوں پر مشتمل علاء کی ایک جماعت اور بہت سے دوسرے علاء کا اللہ عنہما سے یہی روایت ثابت

نہیں بشرطیکہ بیرجان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔

### اولا دیرطلاق کے اثرات

طلاق جاہے سی طریقے پر دی جائے یا بدعی طریقے پر ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد براس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں ، بیچے ماں اور باب کے درمیان تقسیم ہوکررہ جاتے ہیں ، جو بچے باپ کے پاس رہتے ہیں وہ مال کی ممتا کوتر ستے ہیں ، اگر وہ مال سے ملنا بھی چاہیں باپ کا خوف انہیں ملنے نہیں دیتا ، جو بیچے مال کی سریرستی میں موجود ہیں وہ باپ کی شفقت کے لئے تڑپ رہے ہوتے ہیں ،لیکن ماں کی ناراضگی کا خوف انہیں باب سے ملنے نہیں دیتا، بسا اوقات باپ اپنے پاس رہنے والے بچوں میں ماں کے خلاف سخت نفرت بھر دیتا ہے ، اور اسی کے برعکس ماں کے پاس برورش یانے والے بچے باپ کے خلاف نفرت اور حقارت کو اپنے معصوم سینوں میں یالتے ہیں ، بڑے ہوکر وہ اپنے باپ کوبھی باپ کہہ کرنہیں بلاتے ، ماں اگر کھاتے پینے خاندان سے تعلق نہ رکھتی ہوتو ایسے میں غربت ومفلسی کا شکار نیچ بھیک مانگنے پر اور عورت محنت ومز دزری کرنے پر بھی مجبور ہوجاتی ہے،گھر سے نکل کراس بے رحم دنیا میں اس کی اپنی عفت وعصمت کی حفاظت بھی ایک مسکلہ بن جاتی ہے، بیچے ماں کو گھر میں نہ یا کرآ وارہ گردی کا شکار ہوجاتے ہیں ، کئی بیچے باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا ہے محروم ہو کر غیر ساجی عناصر کی جھینٹ چڑھ جاتے ہیں ، جوانہیں بے رحم قاتل اور سفّاک ڈاکو کے قالب میں ڈھال دیتے ہیں ، جن نفرت کے دھتوروں میں ان کی برورش ہوئی وہ آگے چل کر انہیں غنڈہ ، بدمعاش اور معاشرے کے لئے ایک ناسور بنا کر ہی چھوڑیں گے۔اس لئے والدین سے عرض

ہے کہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کو حکمت وصلحت سے ختم کرکے اپنے بچوں کو ایک محبت بھری زندگی عطا کریں ، تاکہ وہ آگے چل کر معاشرے کے لئے ایک رحم دل باپ ،مشفق شوہر اور نیک اور صالح انسان کا کردارادا کرسکیں ۔ و ما ذلک علی اللہ بعزیز ۔

## والدين كالزائى اور جھگڑا

بچوں کے بگاڑ کا ایک اہم سبب گھر میں والدین کی لڑائی اور جھگڑا ہے، جب بچے ماں باپ کو بات بات پرلڑتے جھگڑتے اور ماں کو باپ کے ہاتھوں بٹتے دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں ماں کے لئے محبت اور باپ کے لئے نفرت کے جذبات وعواطف پیدا ہوتے ہیں، وہ پھر گھر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کو ترجیح دیتے ہیں، یا باپ اور ماں میں سے کسی ایک کی حمایت یا مخالفت پر آمادہ ہوجاتے ہیں، جس کا نتیجہ اولا داور والدین دونوں کے حق میں بُرا نکاتا ہے۔

اسلام نے گھر کے ماحول کو پرسکون اور خوشگوار رکھنے کی ذمہ داری میاں اور بیوی دونوں پر عائد کی ہے، عورت کو بی حکم دیا کہ وہ اپنے شوہر کوخوش رکھے اور رب کی جنت کی مستحق ہوجائے ۔ ارشاد نبوی علیہ ہے: '' المرأة إذا صلّت خمسها ، وصامت شهرها ، وأطاعت بعلها ، وأحصنت فرجها ، قیل لها یوم القیامة: '' أدخلی المجنّة من أی أبوابها الثمانیة شئت ،، (ترمٰدی) عورت جب بیخ وقت نماز پڑھے ، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے ، اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے، تو اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ وہ جنت کے عصمت کی حفاظت کرے، تو اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ وہ جنت کے آھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے جاہے جنت میں داخل ہوجائے۔

برابر ہوگا ، لیکنتم میں کم ایسی عورتیں ہوگی۔

ساتھ ہی مردکو بی تھم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ فرمان نبوی ہے: ''إتقوا الله فی النساء ، فإنکم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم دزقهن و كسوتهن بالمعروف ،، (مسلم) عورتوں كے متعلق الله تعالی سے ڈرو، اس لئے کہ تم نے آنہیں الله کی امانت بہجتے ہوئے اپنی زوجیت میں لیا ہے ، اور ان کی عصمتوں کو الله کے کلمہ سے اپنے لئے طال کیا ہے ، تم پرانکاحق بیہ کہتم آنہیں بھلے طریقے پرخوراک اور لباس مہیا کرو بیوی کی کسی ناپیندیدہ عادت پر شوہر کو یہ کہتے ہوئے صبر کرنے کی تلقین کی گئی کہ وہ اپنی بیوی کی خوبیوں اور خامیوں کا موازنہ کرے ، اس کی طرف صرف ناراضگی اور کراہت کی نظر سے ہی نہ دیکھے : '' لا یفر ک مؤمن مؤمنه ، إن کرہ منها کراہت کی نظر سے ہی نہ دیکھے : '' لا یفر ک مؤمن مؤمنہ ورت (اپنی بیوی) خلقا دضی منها آخر ، ، (مسلم ) کوئی مؤمن مردکسی مومنہ عورت (اپنی بیوی) سے بغض نہ رکھے ، اس لئے کہ اگراسے اس کی کوئی عادت نا پیند ہے تو کوئی دوسری پیند بھی آئے گی۔

ان کو بہتریں مرد قرار دیا گیا جو اپنی بیویوں کے لئے سب سے اچھے ہوں: "
خیر کم خیر کم لأهله ، وأنا خیر لأهلی ،، (اِبن ماجه حاکم) تم میں سب
سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل وعیال کے لئے بہتر ہواور میں اپنے گھر والوں
کے لئے بہتر ہوں۔

ایک اور حدیث میں شوہر کوتا کید کی گئی ہے کہ بیوی سے جو کچھ میسر آئے لے لے، کیونکہ وہ کامل وجہ پرنہیں پیدا کی گئی ہے، بلکہ اس میں ٹیڑھا پن ہونا لازمی ہے اور ایک اور روایت میں شوہر کی جنسی خواہش کا احترام نہ کرنے کوفرشتوں کی لعنت کا موجب قرار دیا، اس لئے کہ اکثر مسائل اسی انکار کے سبب پیش آتے ہیں۔ آپ علیہ اسٹان کے کہ اکثر مسائل اسی انکار کے سبب پیش آتے ہیں۔ آپ علیہ علیہ گا ارشاد ہے: '' إذا دعا رجل إمر أته إلى فراشه، فأبت أن تجي علیہ الله، فبات غضبان علیها ، تلعنها الملآئکة حتی تصبح ،، (متفق علیہ) جب کوئی شخص اپنی بیوی کو ہم بستری کے لئے بلائے ، اور اس نے آنے سے انکار کردیا، اور اس نے ناراضی کی حالت میں رات گذاری، توضیح ہونے تک اللہ کے فرشتے اس عورت یرلعنت جھیجے رہتے ہیں۔

کھ عورت کورسول اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں روانہ کیا جائے ، ان میں سے ایک عورت کورسول اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں روانہ کیا جائے ، ان میں سے ایک ایک آپ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گی: یارسول اللہ! میں عورتوں کی جانب سے قاصد بن کر آپ کے پاس یہ کہنے کے لئے آئی ہوں کہ: ''جہاد کواللہ تعالیٰ نے مردوں پر فرض کیا ہے ، اگر وہ اس سے کامیاب لوٹے ہیں تو اجر و ثواب پاتے ہیں ، اگر شہید ہوجاتے ہیں تو اپنے رب کے پاس زندگی پاتے ہیں ، جہاں انہیں روزی دی جاقی ہے ۔ ( یہ مردوں کا رتبہ ہے ) لیکن ہم عورتیں کا حال یہ ہے کہ ہم بس ان کی نگہداشت کرتی ہیں ، ہمیں اس پر کیا ثواب ملے گا؟ آپ علیہ کہ ہم بس ان کی نگہداشت کرتی ہیں ، ہمیں اس پر کیا ثواب ملے گا؟ آپ علیہ کہ ہم بس ان کی نگہداشت کرتی ہیں ، ہمیں اس پر کیا ثواب ملے گا؟ آپ علیہ واعترافا بحقہ ، یعدل ذلک ، و قلیل منکن من یفعلہ ، ، ( رواہ البر ار والم البر ار واطاعت کرنا اور اس کے حقوق کی رعایت اور اعتراف کرنا ( اجر میں ) مردوں کے واطاعت کرنا اور اس کے حقوق کی رعایت اور اعتراف کرنا ( اجر میں ) مردوں کے واطاعت کرنا اور اس کے حقوق کی رعایت اور اعتراف کرنا ( اجر میں ) مردوں کے واطاعت کرنا اور اس کے حقوق کی رعایت اور اعتراف کرنا ( اجر میں ) مردوں کے واطاعت کرنا اور اس کے حقوق کی رعایت اور اعتراف کرنا ( اجر میں ) مردوں کے واطاعت کرنا اور اس کے حقوق کی رعایت اور اعتراف کرنا ( اجر میں ) مردوں کے

آدمی اسی طبیعت پراس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جس پر وہ پیدا کی گئی ہے۔ فرمان نبوی علیقہ ہے: ''إستوصوا بالنسآء خیرا ، فإنّهنّ خلقن من ضلع ، وإنّ أعوج شیء فی الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقیمه کسرته ، وإن ترکته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء خيرا ،، ( بخاری وسلم ) عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ عورت پہلی سے بیدا کی گئی ہے اور کسی طرح تمہارے لئے سیدھی نہ ہوگی اور پہلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ وہ ہے جواس کا بلند حصہ ہے ،اگرتم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے اور اگر چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے تو ڑ دو گے اور اگر چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گ

عورتوں میں شوہر کو کچھ نہ کچھ کہتے رہنے کی فطری عادت رہتی ہے، اس سے تگ آکر ایک مرتبہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کی شکایت لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پنچے، جاکر دیکھا تو ان کے گھر کا معاملہ بھی اپنے گھر سے پچھالگ نہیں تھا، امیر المؤمنین کی بیوی بھی انہیں پچھ کڑوی سیالی سنارہی تھیں، اللے قدم واپس آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں طلب کیا اور آکر واپس چلے جانے کی وجہ پوچھی، تو فرمایا: ''جس اُفناد کی شکایت لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ''ابن مسعود! میں آپ کو قرایش کا تقلمند آدمی سمجھر ہا تھا، آج پیتہ چلا کہ تم ایسے نہیں ہو، دیکھو! اللہ تعالیٰ نے بیوی ہونے کے ناطے عورت پر جو فریضہ عائد کیا ہے وہ یہ کہ جب شوہر اسے اپنے بستر کی طرف ناطے تو وہ چلی آئے ، لیکن اس سے آگے بڑھ کر وہ ہمارے گھر کی حفاظت کرتی ہے بلائے تو وہ چلی آئے ، لیکن اس سے آگے بڑھ کر وہ ہمارے گھر کی حفاظت کرتی ہونے کے بلائے تو وہ چلی آئے ، لیکن اس سے آگے بڑھ کر وہ ہمارے گھر کی حفاظت کرتی ہے بلائے تو وہ چلی آئے ، لیکن اس سے آگے بڑھ کر وہ ہمارے گھر کی حفاظت کرتی ہونے کہ بلائے تو وہ چلی آئے ، لیکن اس سے آگے بڑھ کر وہ ہمارے گھر کی حفاظت کرتی ہے

، بچوں کی پرورش کرتی ہے ، ہمارے جانوروں کی خدمت کرتی ہے ، ہمارے گھر کی صفائی کرتی ہے ، ہمارے گھر کی صفائی کرتی ہے ، ہمارے لئے کھانا پکاتی ہے وغیرہ ، جب بیوی کے اتنے سارے احسانات ہم پر ہوں ،اگر وہ بھی ہم پر گرجتی برستی ہوتو بر سنے دو ، اس سے فرق کیا پڑتا ہے ؟

آپ عَلَيْكُ اپنی بزرگی اورعظمت کے باوجود بیویوں کے ساتھ نہایت ہی خوشگوار طور پر زندگی بسر فرماتے ،ہنی مذاق ، کھیل کود میں بیویوں کوشریک فرماتے ۔اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: '' ایک مرتبہ میں سفر میں آپ کے ہمراہ تھی ، آپ نے قافلہ والوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا ، جب قافلہ آگ بڑھ گیا تو فرمایا: '' چلو ہم اورتم دوڑ لگاتے ہیں ، میں ہلی پُھلکی تھی ، دور میں آپ کو بڑھ گیا تو فرمایا: '' چلو ہم اورتم دیا ، عجب میرا وزن کچھ بڑھ گیا ، تو دوران سفر آپ علی شکھی نے کاروان کو آگے بڑھنے کا حکم دیا ، پھر مجھ سے فرمایا: '' چلو دوڑ لگاتے ہیں ، میں نے علیہ اس کی بار آپ آپ آپ کے بڑھ گئے اور فرمایا: '' ھذہ بتلک ، میں نے کے بیطاحیاب یکا دیا۔ ( اُبوداؤد نسانی )

بیو بول کی حقوق میں سے بیکھی ہے کہ شوہران سے ان کی بچیوں کی شادی کے سلسلے میں مشورہ لے ۔ آپ علی اللہ نے حکم دیا:'' آمروا النساء فی بناتھن ،' (اُحمہ اُبوداؤد) عورتوں سے ان کی بچیوں کے متعلق ان کی مرضی دریافت کرو۔ لینی بچیوں کی کسی کے ساتھ منگنی کرنے سے پہلے ان سے اجازت لو۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے قانون اور انصاف کے معاملے میں سخت طبع عکمران بھی گھر میں اپنے اہل وعیال کے ساتھ بالکل ہم آ ہنگ ہوجاتے۔خود

فرماتے ہیں: '' ینبغی للرجل أن يكون في أهله كالصبي ، فإذا كان في القوم كان رجلا ،، (تربية الأولاد في الإسلام: 93) آدمي كوايخ گهر ميس محبت اورنرمی میں بیچے کی طرح ہونا چاہئے ، جب لوگوں میں ہوتو مرد بن کررہے۔ آپ علیقہ اپنے گھر میں ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کرتے ،حضرت عاکشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں : آپ عظیمہ گھر میں وہ تمام کام کرتے جوتم میں سے ایک عام آ دمی کرتا ہے ، کوئی چیز ایک جگہ سے اٹھاتے اور دوسری جگہ پر رکھتے ، گھر کے امور میں اپنی بیویوں کی مدد فرماتے ، کپڑے سل دیتے ، گوشت کاٹ کر دیتے ، گھر میں جھاڑو دیتے ،اور خادم کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹاتے ۔ (طبرانی ) یہ وہ بنی برانصاف حقوق ہیں جنہیں اسلام نے میاں بیوی دونوں پر عائد کئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جس معاشرے میں ان حقوق بر کما حقیمل ہوتو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ معاشرہ انسانیت کا سب سے زیادہ سعادت مند ،خوشگوار' محبت بھرا اور ہنتا و کھیلتا معاشرہ ہوگا۔ اس معاشرے میں دشمنی ، نفرت ، حقارت ہیوی برظلم و زیادتی ،گالی گلوچ ، الزامات اورتهتوں، طلاق اورخلع جیسی مکروہ چیز وں کو ہرگز ہرگز کوئی جگہ ہیں ملے گی۔

## باپ کی بدسلوکی

بچوں کے انحراف میں باپ کی بدسلوکی کا بھی بڑا عمل دخل ہے ، اگر باپ بُری عادتوں مثلاً شراب خوری ، قمار بازی ، جھٹر الو، بدزبان اور بات بات پر بچوں کو بُری طرح پیٹنے والا ، انہیں مختلف ذریعوں سے ذلیل کرنے والا ، ان کا فداق اڑانے والا ، ان کے خلاف غلط پرو بگنڈہ کرنے والا اور ان کی عزت نفس کو خاک میں ملانے ، ان کے خلاف غلط پرو بگنڈہ کرنے والا اور ان کی عزت نفس کو خاک میں ملانے

والا ہو، تو بچے بچین میں تو باپ سے ڈرے سہے رہتے ہیں کین جوان ہونے کے ساتھ ہی وہ باپ کے باغی بن کراس کی ناقدری پراتر آتے ہیں ، باپ کے لئے ضروری ہے کہ اینے بچوں کے ساتھ پیار ومحبت اور شفقت ومہر بانی کا سلوک کرے ، اگر مجھی کچھ ڈانٹ ڈیٹ اور ملکی سی مار کی ضرورت بھی پیش آ جائے تو تھوڑی دیر بعداس سے محبت کا سلوک کرے ، تا کہ بیچے کے قلب وذہن میں بیر بات نہ بیٹھ جائے کہ میرا باپ ہمیشہ ہی مجھے مارتا ہے ، والد کے ضروری ہے کہ بیچے اگر بھی کچھ غلطی کرجا ئیں ، یا شرارت کریں تو بجائے مارنے کے انہیں پیار ومحبت سے سمجھائے ،اوران کے عمل سے ہونے والے نقصان کی انہیں تفصیل بتائے ، جب شرارتیں حد سے گذر جائیں تو نفساتی طور پران پراٹر ڈالے اورتھوڑی دیر کے لئے ایسا رُخ اپنائے کہ انہیں احساس ہو کہ ہمارا والدہم سے ناراض ہے۔اوران کی تربیت میں رحم دلی اور محبت کے ان تمام تقاضوں کو بورا کرے جن کا کہ ہم نے گذشتہ اوراق میں بانتفصیل ذکر کیا ہے ،اگر پیار ومحبت کے اسلامی خطوط پران کی تربیت ہوتو ان سے ہم بچاپیامید کر سکتے ہیں کہ وہ بڑھایے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہوئیں گے۔

ایک مرتبہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنها اپنے بیٹے یزید سے ناراض ہوگئے ، پھر حضرت احف بن قیس رضی اللہ عنہ سے بچوں سے والد کے سلوک کے متعلق ان کی رائے دریافت کی ، جواب میں انہوں نے کہلا بھیجا: '' هم ثمار قلوبنا ، وعماد ظهورنا ، ونحن لهم أرض ذليلة ، وسماء ظليلة ، فإن طلبوا فأعطهم ، وإن غضبوا فأرضهم ، فإنهم يمنحونک وُدهم ،

ویک جھدھم، ولا تکن علیھم ثقیلا فیمُلّوا حیاتک، ویتمنّوا وفاتک، (تربیۃ الأولاد فی الإسلام: 10 صفحہ 101) اولاد ہمارے دل کے پھل ہیں، اور ہماری ریڑھ کی ہڑی ہیں، اور ہم ان کے لئے نرم زمین ہیں، اور ماری ریڑھ کی ہڑی ہیں، اور ہم ان کے لئے نرم زمین ہیں، اور ماری ریڑھ کی ہڑی ہیں، ور سایفگن آسان ہیں، اگر وہ کچھ طلب کریں تو آپ انہیں عطا کریں، اگر وہ ناراض ہوجا کیں تو آپ انہیں راضی کریں، پھر وہ آپ پر اپنی محبت لٹا کیں گے، اور اپنی مختوں کا پھل آپ کو پیش کریں گے، آپ ان پر بوجھ نہ بنیں اس سے وہ آپ کی زندگی سے تنگ آجا کیں گے اور آپ کے مرنے کی آرز وکریں گے۔

#### خاتمه

اس بات سے ہرخاص وعام واقف ہے کہ بیچ قوم، ملّت اور ملک کے مستقبل ہیں ، یہ وہ نیج ہیں جنہیں اگر زرخیز زمین میں بویا جائے ، پھراس کو تقوی اور ایمان کے پانی سے سیراب کیا جائے تو ہمیشہ اچھے پھل دیں گے۔ اگر بچوں کی تربیت کا ہم گہرائی سے جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تین ماحول ایسے ہیں جو انہیں اچھا یا بُرا بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں اور وہ ہیں: 1۔گھر وخاندان 2۔ مدرسہ 3۔ معاشرہ۔

ان تینوں اہم تربیتی ماحول کا اچھا اور نیک ہونا فرد کے اخلاق وکردار کی بھلائی کا ضامن ہے اوران تینوں کا بُرااور بگڑا ہوا ہونا فرد کے بگاڑ اور فساد کے لئے کافی ہے ۔ اللہ تعالی نے شریعت اسلامیہ کو انسانیت کی فلاح و کامیابی کے لئے نازل فرمایا ہے ، اسی لئے تربیت کے ان تینوں اہم مصادر کوٹھیک رکھنے کے لئے ضروری ہوں:

1- گر کے متعلق فرمایا: "ما من مولود إلا یولد علی الفطرة ، فأبواه یهو دانه أو ینصّرانه ، أو یمجسانه ،، بهر یچفطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے ، الکین اس کے مال باپ یا تو اسے یہودی بنادیتے ہیں ، یا عیسائی ، یا مجوسی بنادیتے ہیں ۔ نیز فرمایا: "مروا أولاد کم بالصّلاة لسبع واضر بوهم علیها لعشر ، وفر قوا بینهم فی المضاجع ،، بچوں کو جب وه سات سال کے ہوجا کیں تو نماز وفر قوا بینهم فی المضاجع ،، بچوں کو جب وه سات سال کے ہوجا کیں تو نماز درو، اور جب دس سال کے ہوجا کیں تو انہیں نماز نه پڑھنے پر مارو اور اور جب دس سال کے ہوجا کیں تو انہیں نماز نه پڑھنے پر مارو اور اور کی سال کے ہوجا کیں تو انہیں نماز نه پڑھنے کی تا کید کرو، اور جب دس سال کے ہوجا کیں تو انہیں نماز نه پڑھنے کے اور ان کے بستر وں کو جدا کردو۔

گھر کا ماحول اسلامی ہے، والدین پابند شریعت ہیں تو ان سے امید کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی ماحول میں پرداخت کریں گے۔اگر معاملہ برعس ہے تو گھر کا غیر دینی اور فیشن زدہ ماحول اولا دکوراہ حق سے بھٹکانے کے لئے کافی ہے۔ 2۔گھر کے بعد بچ اپنا زیادہ وقت مدرسہ، سکول ، کالج اور یونیورسٹی میں گذارتے ہیں ، یہاں پر آنے کے بعد بچوں کے متقابل کا دار ومدار ، دواہم رہنماؤں پر ہوتا ہے : ا۔ استاد ومدرس : مدرس بچوں کے مقاصد کا رُخ متعین کرتا ہے ، اگر مدرس ذمیہ دار اور بچوں کی تربیت میں مخلص ہے تو بچوں کی تعلیمی زندگی پر اس کے بڑے نیک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔اگر بدقسمتی سے استاد غیر ذمیہ دار بلکہ بد اخلاق ہو، تدریس کوبس کھانے کمانے کا ایک پیشہ بھتا ہوتو جیسا کہ آج کل کا لئے اور یونیورسٹیوں کا ماحول ہے کہ پروفیسر حضرات بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ مل اور یونیورسٹیوں کا ماحول ہے کہ پروفیسر حضرات بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کردارادا کرے گا۔

۲ تعلیم : کیونکہ تعلیم ہی بچوں کی معاشرتی زندگی کی رہنمائی کرتی ہے ، اور تعلیم کے لئے ضروری ہے کہ وہ صحیح منہج اور فکرسلیم سے متصف ہو ، اگر کوئی تعلیم ان اوصاف سے متصف نہیں تو پھر یہ بنی نوع انسانیت کے لئے زہر ہلاہل ہوگی ، غیر اسلامی افکار ،ملحدانہ نظریات ،اور مجنونانہ تھیوریوں سے جوتعلیم متعلق ہوگی وہ ''اےروشیء طبع تو برمن بلا شدى ،، كے مصداق بيوں ير بلائے قبر مان ہوگى اور افسوس كه آج ا کثر حکومتوں کی تعلیم سر مابید دارانه نظریات ، یا کمیونسٹ افکار ، یا شوشلزم اور جمہوریت کی دعوت پرمشتمل ہے ، اور ان تمام افکار ونظریات کا اسلام سے دور دور تک کا بھی كوئي واسطه نهين ، سر مابيه دارانه نظريات بخل وحرص يرمشمل بين ، جس مين هر صحيح يا غلط طریقے سے دولت کا حصول ہی بنیادی حیثیت رکھتا ہے تو کمیونزم اور اشترا کیت حسد وبغض پرمشتمل ہے ، جس سے مالداروں اورغریبوں کے درمیان کشکش کو ہی'' جہاد،، کا درجہ حاصل ہے، جمہوریت میں قوم برستی کواوّ لین مقام حاصل ہے،اندھی قوم برستی جس میں سوائے اینے تمام اقوام کو کمتر سمجھا جائے ، فرد اور معاشرے میں تعصّب تنگ نظری ،ضد اور ہٹ دھرمی کوجنم دیتی ہے۔ اوران تمام اصول ونظریات کو تاریخ اور انسانی معاشرے نے اپنے عمل سے رد کردیا ہے، اس لئے مسلمان ا پیخ نصاب تعلیم میں ان تمام گمراہ اور باطل نظریات کی حقیقت واضح کر کے اسلای اصول ونظریات کے محاس وخوبیوں کو بچوں کے دل ود ماغ میں راسخ کریں ۔ 3 معاشرہ: معاشرے کی اصلاح کے لئے اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كا حكم ديا ہے، فرمان بارى تعالى ہے: ﴿ كُنتُهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأ مُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُومِنُونَ بِاللهِ ، مَم بَهِ بِي امت بوجو

اوگوں کی بھلائی کے لئے برپا کی گئی ہو،تم لوگوں کونیکیوں کا تھم دیتے ہواور برائیوں سے روکتے ہواور اللہ تعالی پرایمان رکھتے ہو ۔جس معاشرے میں نیکیوں کا تھم اور برائیوں سے روکنا برابر جاری ہوتو اس معاشرے میں بُرے افراد اور ساج دشمن عناصر نہیں پنپ سکیں گے، نتیج میں معاشرہ صالح ہوگا، بچوں کے لئے نیک ساتھی اور بھلائیوں پر تعاون کرنے والے دوست واحباب میسر آئیں گے، جن کی صحبت سے امید کی جاسکتی ہے کہ بچ نیک اور صالح ہوئے لیکن افسوس آج امر بلعروف و نہی عن الممنکر نہ ہونے کی وجہ سے معاشرہ برائیوں سے بھر گیا ہے، بُرے اور ساج دشمن عناصر غالب اور نیک لوگ مغلوب ہوگئے ہیں، ایسے میں والدین کا اور ساج دشمن عناصر غالب اور نیک لوگ مغلوب ہوگئے ہیں، ایسے میں والدین کا اور ساج دشمن عناصر غالب اور نیک لوگ مغلوب ہوگئے ہیں، ایسے میں والدین کا اور ساج دشمن عناصر غالب اور نیک لوگ مغلوب ہوگئے ہیں، ایسے میں والدین کا اور ساج دشمن عناصر غالب اور نیک لوگ مغلوب ہوگئے ہیں، ایسے میں والدین کا اور ساج دشمن عناصر غالب اور نیک لوگ مغلوب ہوگئے ہیں، ایسے میں والدین کا یوٹش کریں۔

والدین کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ اپنے گھر، اور بچوں کے سکول وکالج اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیس، اگریہ تنیوں جگہیں ٹھیک ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شگر ادا کریں، اگر ان جگہوں میں گھر کا ماحول خراب ہے تو اپنے بچوں پر رحم کرتے ہوئے اسے دینی بنائیں، سکول وکالج کے ماحول کوممکن ہوسکے تو شدھاریں، ورنہ کسی دوسرے مدرسہ یا کالج میں بچ کا داخلہ کرائیں، اگر معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں تو پھراس برے معاشرے سے کسی نیک ماحول کی طرف نقل مکانی کریں، تا کہ آپ کے بچ اس غلط معاشرے سے لائق ہونے والے نقصان سے نے سکیں۔ اس غلط معاشرے سے لائق ہونے والے نقصان سے نے سکیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کی اولا دکو نیک اور صالح بنائے، اور اان سے ہمارے دل کو راحت

وسکون اور آئکھوں کو ٹھنڈک عطا فر مائے ، تمام کی بگڑی ہوئی اولا دکوراہ مدایت عطا